

مَنْ مَنْ الْعَلَمْ الْمُنْ الْعَلَمْ وَمُوكِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن العلى والإضراقين منافيكا الله يعتقوان نوب سساوم جير



ۺڟڎ ڒٲٛۺؙڷڡڗٛڽڹڝڎڗؾڰڡڶڿٵڡٳڣڟ؈ٳڵٵڡڿڒڔٛڮڔؾٳڝؘٵڿۺؙڣڮ ؿۼ۩ڡڔؿ؇ٵڽڗڛٵڔؙڽ

مكىيىن مىلىشنگ كىمىيى مىكىيى مىكىيى مىكىيى مەشىرور مىلى مىكلودىدۇد كراچى الىشىن كراچى كىشىن كىشىن كراچى كىشىن كراچى كىشىن كراچى كىشىن كراچى كىشىن كراچى كىشىن كىشى

## فهرست مضايبن فضأئل دُرُود كيشريف

| متر               | مشمول                                                     | صنحه       | مضمون                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| (320)             | من وشام جريدس دفيد                                        | P 19.      | تهيد                                         |
| PP (-             | م مین وشام مجه پردس دفده<br>اس پرمیری شفاعت از پلی آ      | ر پیے      | تہب<br>قصب اول<br>مُورٹ رین کے نفائن میں     |
| יבויטן איין       | ود پرایک فرشته مقرم بوتا ہے:<br>کی یک بارگا ویں سے ملآ ہے | 13/1       |                                              |
|                   | کیاک بارگاہ یں معملاً ہے                                  | 4 كوالثة   | إن الله و منطكة ليسلون على اللهي الآية       |
| المراجعة المراجعة | ر کا ایک پرجاعال کے پلانے<br>کا - حدیث البطاقة            | 4 درو      | الشتعالى شائرك درور بييض كاسطلب              |
|                   | كا- مديث البطاقة                                          | ۱۳ وست     | قل الحير لند وسلام على عباده الذين اصطفى     |
| ro { d            | کے پاس کول چیز صنفر کون ا<br>ربر درود پیسیج               | الما جس    | من متى على واحدة مسلّى الته عليه عشرًا       |
|                   | ريرون والجينج                                             | או נס ל    | اعمال کے تواب میں کمی زیادتی                 |
| فهرت الما         | برويت ك نصنائل كي اجالي                                   | II I       | من ملّى على واحدة مطعنه عشر سيبات            |
| 149               | دومري قصل                                                 | 190        | درود شراین کے آواب پر صور کی                 |
| 19 SC             | بفاص درود کے خاص خام                                      | الم الفامر | التبال مسرت ورطويل سيدة سشكر                 |
| 1                 | ل عدياني مي                                               | ١٨١ افضاء  | صنورتی شان میں گستانی                        |
| p-                | الصلوة مليكم اللهيت                                       |            | اق اونی الناس بی بوم القیلمة اکثریم علی صلوة |
| LL 15             | کے درود کو حذرت ابراہم کے                                 | ۲۴ حضون    | ن بلد المك كمة سياجين الخ                    |
|                   | كرماة تشبيه                                               |            | انّ الله وقل بقيري المثمّا                   |
| 4                 | بإب كراس كاورود بين تران                                  |            |                                              |
|                   | نے وہ یہ دروز پڑھے                                        |            |                                              |
| MA {              | بعب محدون كثرت سے                                         | ٢١ مجدية   | فرر زيف يركفر إوكرودود كمالفاظم              |
|                   | ريزها كرو                                                 | 23.13 10-  | كم اجعل لك من صلواتي الخ                     |

الثرتعافي فيزين برانبيامك بخيل واسهجى كم سامن صنور اجرام كوحرام كردياب کانام مبارک آئے اور دروو نہ جوك دن اعلى مرتبه ورود كالواب 4 يروجوب شفاعت جزى النَّدعة عمرًا الإ كا ثواب ا ڈان کے جواب کے بعد ورود قیامت کے دان وال سے دما مانگئے کے وقت درودکٹ ومسيلها ورمقام ممودي تحتيق مسيرين داخل إرت وقنت درود 41 حضوراقدس صلى الشرطية والمم كي خواب ال تهاديت كحسكة ودود سنسري حضور کی خواب میں زیارت م کے نے دو تنویس توريس جيان نام مبارك درود وسلام سك العشاظ كى م -4 وبال بمي ورود اكمنا جائي ايك جهسل حديث درود شربي كمتعلق آداب متفرقه 1+4 1-9 - مواقع كى إجمالي فبرست 11. IAH صوراك نام أفير درود تربي اشادازقصا مكرقاسمى حفرت جرال اورصنور كى بدوعاش

## بِمُولِشُولَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

عُمْدُكُ هُ وَفَصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَمُصَيِّلِكَ وَمُسَلِّكًا الْحَدْدُ يَفِهِ الَّذِي بِنِعْمَيتِهِ تَرِيْرُ الصَّلِامَة وَالصَّلَامُ عَالِسَتِيرِ الْمُؤْجِيِّةِ

اس سلسله كاسب سے پہلارسالہ شاس الشائل قرآن كے نام

صنرت اقدس شاه محرك بين صاحب مكينوى فليغ قطب عالم شيخ المشائخ حضرت النكوي قدس مرة كي تعميل حكم من اكهاكيا شا، جيساكدائس رساله كي خروع بين تفعيل سے لكه أكياب رصفرت شاه صاحب فورالله مروره كا وصل ۴ رشوال سنت شير شب پنجشند من بؤاتھا۔ نقد الله صوف واعلی الله صواته -

حفرت نے اپنے دصال کے وقت اپنے اجل طبید مولانا العام عبدالورز تیلیم حدرت نے اپنے دصال کے وقت اپنے اجل طبید مولانا العام عبدالورز تیلیم کے دربید پر بیام اور وسیت بیجی مرجس طرح فضائل قرآن لکھا گیاہے میری تواہش ہے کہ اسی طرح فضائل درود میں اکھی دوے محرت شاہ صاحب فوراللہ مرقد ہ کے وصال کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب بارباراس وصیت کی یا دولی اور کئیس پر العرار کرتے رہے ،اور بہنا کار دبھی اپنی نا المبیت کے باویجو دل سے تواہش کرتا رہا کہ یہ سعاوت میں تربیت صفارت میں اللہ تعالی علیہ وآ اس می کرتا رہا کہ المباری موالی تعلی والدو اور بھی بہت محفارت شان کا کچوایس اور بھی والدو کی ایس کا ارادہ کیا یہ نوف طاری بڑا کرمباوا کوئی چیز شان کا کچوایس کے تعلاق دیو کھی جائے ۔اسی بیت واصل میں گزشتہ سال عزی کوئی جیز الشرک کوئی چیز شان عالی کے تعلاق دو الشرک کے اور الشرک کے اور الشرک کے اور الشرک کے اور الشرک کے دائی میات واصل میں گزشتہ سال عزی کوئی اور الشرک کے دولانا عمر فی مصاحب کے اصرار بر تعمیری مرتبہ بھا تکی حاضری میں مرتبہ بھا تکی حاضری میں مرتبہ بھا تکی حاضری میں موق الشرک کے دولانا عمر فی احداث کے اصرار بر تعمیری مرتبہ بھا تکی حاضری میں بوئی اور الشرک کے دولانا عمر فیسٹ صاحب کے اصرار بر تعمیری مرتبہ بھا تکی حاضری میں ہوئی اور الشرک کے دولانا عمر فیسٹ صاحب کے اصرار بر تعمیری مرتبہ بھا تکی حاضری میں ہوئی اور الشرک کے دولانا عمر فیسٹ صاحب کے کے اصرار بر تعمیری مرتبہ بھا تکی حاضری میں ہوئی اور الشرک کے دولانا عمر فیل میں کوئی کوئی المیک کے دولانا عمر فیسٹ کے دولانا عمر فیل کے دولانا عمر فیل کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کی کائیس کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کے دولانا کی کوئیس کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کی کوئیس کے دولان

معد منزت شاہ صاحب کی وادوت دین الاقل ۱۳۸۸ هیں ہوئی۔ اس ایاظ ہے در اس کی کار میں وصال ہؤا۔ نوایت بزدگ نوایت اتواضع نوایت کم گو صاحب کشف اورصاحب تعرفات بزدگ تھے۔ اس ناکارہ پر بہت ہی شنفت فراتے تھے بعضرت محدوج حدوسہ کے سالانہ جلسوں اور نہائیت اہتمام سے تشریف لایاکرتے اوروں سے فراغ برکئی ون اس ناکارہ کے باس قیام قراتے۔ براسے اہتمام سے اس ناکارہ کے معدیث کے بہتی میں کشریف قرابو تھے۔ اس ناباکار کی حادث اسیاق میں ڈیمیر بڑوہ ساتھ ہے جلتے کی بھی تھی۔ ایک و تربر صفرت موجم نے بول قوایا کر میں بان کھانے کو توشن ہیں کرنا لیکن معدیث باک کے میں تکھایا کہ ہے۔ اس وقت سے کرنا کی میں ہوں کا میں اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات صفرت کی کرائوں کے مشفرین آتا۔ بے صفرت ہی کا تھرف تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات صفرت کی کرائوں کے مشفرین آتا ہے۔ وضوت ہی کا تھرف تھا۔

فعنائل درود

قسن سے بوتے ہے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جسے قراع پر جب دینہ باک حاصری ہوئی توواں ہے کہ را رار دل میں برسوال پر اوا تھا کہ فضائل درود نہ کھنے کا کہا جواب ہے۔ ہرجند کر میں اپنے اور ارسوچا تھا لیکن باربار اس قبی سوال پر برتا کارہ پہنا اور کورک آیا تھا کہ سوے واپسی پر افتار اللہ اس مبارک رسالہ ی تکمیل کی وشش کروں گا۔ گر توسے بردا بہانہ بسیار ہر بہاں واپسی پر امروز و فردا ہوتا رہا اس او مبارک میں اس واحد نے پر عور کہا تو آرج ۲۵ ہر دمشان المبارک آخری جو کو جمعہ کی مبارک میں اس واحد نے بروا ہو تو گوری دی اللہ تعالی است نسل و کرم سے کھیل کی مبارک بی اور اس رسالہ میں اور اس سے پہلے جنتے رسائل کھے گئے ہیں یا فی تو مبائل کھے گئے ہیں یا فی کی کتابیں اکھی گئی ہیں ان میں جو لغریس ہوئی ہوں محض اپنے لطف وکرم سے وی کی کتابیں اکھی گئی ہیں ان میں جو لغریس ہوئی ہوں محض اپنے لطف وکرم سے ان کورم معاف فرائیں۔

اس رسالہ کو چند فصول اور ایک خاتمہ پر اکھنے کا خیال ہے بہتی فصل میں فضائل درود نتریف دور ترکیف کا خیال ہے بہتی فصل میں فضائل درود نتریف دور ترکیف کا خیال ہے دور ترکیف کا خیال ہے بہتی فضل میں ورود نتریف نی وعیدیں برجھتی فصل خایات میں بہتی تعالی شاد کا گور کو زیادہ سے زیادہ درود ترکیف فیصل میں بات ہوں کہتے ہے بہتی سے مرشف نود ہی محسوس کر رہے گا کہ درود سر میں کہتے ہے اور اس میں کو تا ہی کرنے والے کتن بری سادت ہے ، اور اس میں کو تا ہی کرنے والے کتن بری سادت سے مورم ہیں۔

## فصل اوّل درود شریف کے فضائل میں

اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم آو نودی تعالی شاہ جل جب الا ع عمر نوالد کا پاک ارشاد اور مکم ہے۔ چنا نجے قرآن پاک میں ارشاد سب ا۔

نشاك معود بيثك الثرتعالى اوراس كحفرشة ومت بيجين (1) إِنَّ اللَّهُ وَمُلْلِكُنَّةُ يُصَلُّونَ عَلَى الشِّيقِ لِالنَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا ان بغير الدهيرولم برسايان والوتم بى عَمَّلُواعَلَيْكِ وَسَرِلْمُوْاتَسْلِيمًا آب يردحت بميجاكروا وزنوب سلام بميجاكرو رميان القرآن) ف حق تقال شائر ف قرآن باك بي بهت مد احكامات ارشاد فرمائ عادرونه، ع وغيره اوربهت سے انبيار کام كى تومينيں اورتعربيني مجى فرائل إن كے بہت ہے اعزاز واكرام مين فرائے حضرت آدم على نبتينا وعليه الصلاة والسلام كو بدا فرايا توزشون كوسكم فراياك ان كوسمده كياجات يكن كسى عكم يأكبى اوازواكام بينبين فرماياكه مين بحي بيكام كرتا بون تم بهي كرد- بداء از صرف سيرالكونين تخت رمالم صلى الشطيرولم بي كميائ بي كم التُدمِل شاء يُساح صلَّوة كي سبب اقلَّ التي طيون اس کے بعدایت یک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعدمسانا وں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود سیسے ہیں، اے مؤمنو تم سی درود بیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بوگی کراس عل میں الله اوراس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے مجرون والصالت جائقين كرايت مرّبغ كولفظ الإاق الكساحة شروع فرليا يونهايت تأكيد يردالالت كراب، اور صيفر مضارع كساته وكرفر ماياجواستمرار اور دوام بردالت كرمائ الينى يرتطعي جيزم كرالله اوراس ك فرشت ميشر درود بسيجة ريت ين بيريد علام سخاوى لكفت بس كرآيت مديد مضارع كصيفرك ساختر واللت كرف والا ب استمارا ورووام بدولالت كرقب اسبات يكه الشداوراس ك فرقية جميشه ورود بيسجته رستة بين بي زيم صلى الشرطية ولم يراهد صاحب روح البيان لكصة بين بين علمان لكما ب كرالسك ورود بهين كاسطلب مضورا قدس صلى الترعلية ولم كومقام محودتك برنجانا ب اوروه مقام شغاعت سے اور الکرکے درود کامطلب ان کی دعا کرناہے صفورا قدس صلی الند علیہ وسلم کی زیادتی مرتب کے لئے اور حضور کی امت کے لئے استعفار اور تومنین

مضائل درود

à

درود کامطلب صنور کا اتباع اور صنوراقدس ملی الله علیه ولم کے ساتھ عبت اور حضور کے اوصاف جیلہ کا تذکرہ اور تعریف میرسی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام ہواللہ میں شاخر نے حضور کوعطا فرایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑھا ہوا ہوا جو حضرت آدم علیہ انسانی والسلام کو دشتوں سے سجدہ کراکر عطافو مایا تقا اس سے کہ حضور آقد میں طالتہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شام خود بھی شرکیہ ہیں، تجلاف صفرت آدم کے کہ وہاں صرف وشتوں کو حکم فرمایا ہے

عَمَل دورا رُسِنَ مَيدا نُرُكَتَ رِيفِ الْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ حَلَّى كَمَا لُهُ وَ يَهِ مَل يُصَيِّقُ عَلَيْهِ اللهُ حَلَّى جَلَالُهُ وَ يَهِلَ ذَا إِكِدَا يِلْمَا لَمِهِ كَمَا لُهُ وَاللهِ عَنَ كَمَا لُهُ

یقین علایہ الله جل جلاله

علاست الله جل جلاله

علاست الله الله جل جلاله

علامت الله الله الله اورانبیار کوان کے اسمار کے ساتھ دکر فرایا ہے

یصنوراقدس ملی الله علی والم کی غایت عظمت اور غایت افرافت کی وجرے ہے اور

ایک جگہ جب مضور کا ذکر صفرت ابرا ہم علی نبینا وعلیہ انصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تو

ان کو تونام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ کونی کے نفظ سے جیساکر ان آڈکی الت یس

برا برا جریم نظر ندین اقد ہو کہ کہ اللہ بھی میں ہے اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے

برا برا جریم مصلحت کی وجرسے لیا گیا ہے۔ علام سخاوی نے اس مضمون کو نفصیل

و خصوصی مصلحت کی وجرسے لیا گیا ہے۔ علام سخاوی نے اس مضمون کو نفصیل

سے بعد اللہ بات قابل خورہ ہے کرملوۃ کا لفظ ہوآیت مثر نیڈ میں دار دوآ ہے اوراس کی نسبت اللہ جیل شامز کی طرف اوراس کے فرشتوں کی طرف اور موجمین کی طرف کی گئے ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی ہیں مشتمل ہوتا ہے اور کی خاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر بچا۔ علما سنے اس جگر صلوۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جرمعنی اللہ تعالی شاخراور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے متاسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعبض علائے نصاب کے صلوف کے ساتھ ہے۔

فعنائل ودوو بحربس كى طرف يرصافوة منسوب وكى اسك شان ومرتبك لائن ثنا وتعظيم مراد فى مائ كى جيساكر كجة بين كرباب بيني ربياباب برسماني بمان يرمهران بي وظامر ب كرس طرح كى مهرطاني إب كى بين بيب اس قدع كى بين كى باب يردين اور معانی کی جاتی بردونوں سے جدا ہے۔اسی طرح بہاں می الدول شا مر مبی بی رئیم صلی الشرعليد سلم رصلوة بميجلب بيني رحمت وشفقت كسائة أب كي تنارواع ازوارام كرتك ادر فريشت مبى بينية بن كربراك كاصلاة اور رحت وتريم ابني شأن وب كي وان بوكي آك ومنين كومكم ب كمم مجى صافة ورحمت ميجو - اام بخاري ال الوالعاليد سے نقل كياہ كراللہ كے درود كامطلب اس كاآپ كى توني كراب وشوا ك ساعف اور فرشتون كا ورود ان كاد ماكر الب حضرت ابن عياس س يُصَالُون كي تفسير يبركون نقل كي كئي ہے - يعني بركت كى وعاد كرتے ميں -مافظابن مجر حكية بين يرقول إوالعاليه كيموافق بالبتراس عاص ہے۔ مافظ نے دورری مگرصلاۃ کے کئی منی اکدر المحالب کر ابوالعالي كا قول ميرے نزديك زياده اولى بي كرالترى سلاة سيمراد التركى تعريب صفرريدا ورانكر وفيوكى صلق اس کی السے طلب ہے اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے شکماس کی اللہ مديث ب كرجب يرآيت نادل بول توصاب عوض كيا يارمول الشر سلام كاطريقة توجيس معلوم ووجابين الخيات من جوير صامالك المتكرم عكيك ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوْكَاتُهُ صلاةً كاطريقِهِ فِي أَرشًا وفرا دَيِجَة -آبِ في درود شريف ارشاد فرايا اللهدّ صَلّ على مُعتديد وَعَلَى الد مُعتد الزفصل ثاني كى مديث عليرير ورودمفسل أرطب بيني الدُّعل شاندفي منين وحكم وبالتحاكم م مجی بی رصلوة مجیم بنی نے اس کاطراقتے بنا دیا کر تمہارا میجند یہ ہے کتم اللہ بی سے درخواست كروكه وه إيني ميش ازميش رحمتين ابدالآباد تك نبي برنازل فرمآماريي

در واست رود وه روه روه بی اربی رسین اجراد به می بداری ایران این ایران این ایران این ایران این این این این این کیونکداس کی رحمتوں کی کوئی صدو نهایت نهیں - برجی الندکی رحمت ہے کہاس دیتوا پرجو مزیر رحمتیں نازل فرملت وہ ہم عابز دناچیز بندول کی طرف منسوب کر دی جائیں گونا

ہم نے بھیجی ہیں۔ مالانگر برحال ہیں دچست بھیجنے والا دہی اکیلاسے کسی بندے کی کیا طاقت متى كرسيدالا ببيارى مارگاه مين ان كريت كے لائق تحفرييش كرسكا۔ حضرت شاه حبدالقا ورصاحب نورالله مرقدة ككفين والتسسيد وعب مانگنی اینے پیٹر راوران کے ساتھ ان کے گھران پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان كالنّ رحمت الله مع اوراك دف ما تكفي وسرجمين أثرت بي الكف والعيراب س كاجتنابى بى چلىك أنا حاصل كرك احفقرا ويرسدين بس كاطف شاه صاحب نے اشارہ فرایا عقریب سے پاری ہے۔اس مضمون سے بہی ملی ہو كياكه بعض عابلون كابد احتراض كرآيت منسد ريدس مسلما نون كوحضور برسلوة بسيخ كا مكم ب اوراس يرمسامانون كا اللهمة صلِّ عَلَى مُعَدَّي ات اللَّه ورو دمبِّس محرسلى لله عليه وسلم يرمض حكم خيزب بين جس جزكامكم رماعما النسف بمرول كروسي جزالة تعال شائزا كى طرف والادى بعدول في ميونك اول توجود صورا قدس صلى الدولم يولم في ايت شريفيك نازل بوف يرجب معاسب اس كالمعيل كاصورت وريافت كاتو حسور اقدس صلى التدعلية وللم في من تعليم فرايا جيساً كراور كُرْرا - نيز جيساً كرف أن كي حديثُ اليرمفعل أراب - ووكرساس ومبس كريمالا ووتواست كرنا الدمل شافز س كر وابني عمت ماص مازل كريداس سے بهت بى زيادہ او نيا ہے كرم إين طرف سے کوئی بدر صنور کی خدمت می میجیں۔

سے وی بدر سوری مرست یں بہیں۔
علام سفاوی قول بدر میں تر رقراتے ہیں، فائدہ جم امیر صطفی ترکمانی شغی
کی آب میں فائدہ ہے کہ آر یہ کہا جائے کراس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بین ورود
کا حکم قرایلہ اور ہم وں کہا کریں کہ اللہ تھ صل علی تھنگی شو دالتہ میں شارئے اُلٹا
موال کوس کہ وہ ورود بیسے یعنی تا زمین ہم اُصِیقی علی تھنگی کی جگہ اللہ تو صل علی
شفہ تدری برمیں اس کا جواب مرب کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باک واسی کے فیمین بیس میں بیس میں میں بہت عیب بول
کوئی عیب نہیں اور ہم مرابا عبوب و اُلقائص ہیں، بیس میں شخص ہیں بہت عیب بول
دہ ایسے شخص کی کیا شاکرے جو بال ہے، اس لئے ہم اللہ بی سے در تو است کرتے ہیں کہ

وبي حنورٌ يرصلوه مجيع تاكدرت طابرى طون سے بئ طلبردم لؤة ، يو- ايسے بي علام ي نشا دى سے بى نقل كيا ہے كدان كى كتاب لطائف وحكم ميں لكھا ہے كرا دى كونماز ين صليت على عقد فرر متاما بيء اس واسط كريده كامرتبراس عقاص اس الني اسين رب بهي سيد موال كريب كروه صنور يرصلون بيميم تواس موريت بي رحمت بحيين والاتوحقيقت مي الدول شادئ بي سيدا وربهاري طرف اس كي نسبت مجازاً بحیثیت دھاسکسے -ابن ابی عبار نیمی اسی قسم کی بات فرما کی ہے وہ کہتے ين كرجب الشرجل شائد فيهين ورود كاحكم فرايا اورجمارا ورودي واجب ك تنبين بہنج سكتا مقااس كے ہم في الله على شائد كى سے درخواست كى كروى زياده واتعنب اس بات سے رصورے درم کے مواق کیا چرہے بیرالیا ہی ہے جيها دوارى بكركا أخيى مُنااع عَلَيْكَ انْتُ كَمَّا اثْمَا يُتَاكِمُ عَلَى نَفْسِكَ صَوْلًا كا الشادية كريا النَّدين آب كى توبيت كسفعت قام يول، آپ ليسي بي بيسا كرآب في اپني خود ثبنا فرما ف سبع على مناوئ فراتے بيں كرجب يد بات معلوم بوكئ تو جى طرح صفورك معين فرايله اس طرح تيرا درود بوناچاسي كداس ستيرا مرتبه بلند ہوگا درنہایت کرنت سے درود فرنین برصنا جاسئے۔اوراس کا بہت استام اور اس يرعادمت علمية اس من كركترت درود محبت كي علامت بس سب ملكت الحَبَّ شَيْنًا ٱكْنُوْمِنْ ذِكْدِة جس وكس معبت بوتى باس كا ذرببت كرت مع کیا کرتاہے احرفتفرا۔

والمرخاوي في المرافية من العابدين سے نقل كياہ كرحضورا قدس الدا عليه المرافية من الداخرية من الداخرية من المرافرية من المرافرة ال

ہاں گئے کہ ہم میساصنور کے نئے سفارش کیا کرسکتاہے۔ لیکن بات برہ کہ اللہ جاس گئے کہ ہم میساصنور کے نئے سفارش کیا کرسکتاہے۔ لیکن بات برہ کہ اللہ کوئ موں اعظم نہیں ہم ہونکر حضور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز نئے اللہ جل شا نے ہمارا عجز دیکھر کم کواس کی مکافت کا طرفتے بنایا کہ درود پڑھا جائے اور چونکرم اس سے بھی ما جزیتے اس لئے ہم نے اللہ جل فنان اسے درتو است کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما اسد محتقراد

چوکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شربین کا حکم سے اس سے علیانے درود شربین باطح مسے اس سے علیانے درود شربین بال میں فائرہ البہ آئے گی۔ یہاں ایک اشکال پش آ باہے جس کی تفصیل چشی فصل میں فائرہ البہ آئے گی۔ جب الشرمیل خانۂ اوراس کے طاکر صنور گرد درود بھینے ہیں تو بھر ہما است درود کی کیا خردرت رہی اس کا جواب ہے کہ ہما واصف وار درود مسئور کی اور درود کے بعد فر شنوں کے درود کی ہمی صورت نہیں۔ اگر ایسا ہو آئو اللہ تعالی کے درود کے بعد فر شنوں کے درود کی ہمی صورت نہیں دہتی بلکہ ہمارا درود صنور اقدیں می اللہ ملہ اللہ کے درود کے بعد فر شنوں کے درود کی ہمی صورت نہیں اور منتقرار۔ کہ الشرح آن شائہ کواس کے کہ الشرح آن شائہ کواس کے باک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں اور منتقرار۔

اس آیت نریف کے متعلق علام بخادی فیالی بہت ہی عربتاک تصر لکھا سبعد وہ احریمانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعار میں تھا میں نے دیکھاکہ ایک شخص کے گردبرا بھی ہورہ ہے۔ میں نے بوجیا یہ کیا بات ہے۔ اوگوں نے بتایا بیٹنس بڑی اچی اوانے قان پڑھن بڑی اچی اوانے اور اس ایت برہنجا تو یک کھون کا تعالیٰ اللہ اور اس کے دائی بھی کہ اللہ اور اس کے دستے میں کوئی کھی جو بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور اللہ اور اس کے دستے بی کوئی بھی اور اللہ اور اس کے دستے بی کوئی بھی اور اور جا بھی بھی اور اس کے بھی معنوظ رکھے اپنی بارگاہ میں اور جا اس کے بھی اور ایک مولوں کی شان بس اور ایک مولوں کی شان بس اور ایک ہوائی جہالت اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی اور ایک ہوائی ہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی اور ایک ہوائی ہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی اور ایک ہی بھی اور ایک ہی بھی اور ایک ہی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک بھی بھی کہ ہماری زبان سے کیا کی رہے۔ اور ایک ہی بین کی دست می بھی کی کی در ایک ہی بھی کہ بھی ایک کی در ایک ہی بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کھی کی در ایک کی در سے کی انگل بھی ہو کہ کی در ایک کی در ایک کی در سے کی کھی کی در ایک کی در سے کہ در ایک کی در سے کی در ایک کی در ایک کی در سے کہ در ایک کی در سے کی در ایک کی در سے کی در ایک کی در سے کی در ایک کی در ایک کی در سے کی در ایک کی در سے کی در ایک کی

(۲) قَدِلِ الْمَحَدَّمُ لِلَهِ وَ الْبِهِ كَمَا مِتَوْفِينِ اللَّهِي كَمِكَ مِزاوار فِي الْاَ سَدَلَامُ حَدَلَى عِبَادِةِ الْمَرْدَيْنَ اس كان بندول برسلام بوجس كواس في نتقب الصَطَعَىٰ وب ۲۰ ع ١) فرايا ہے - (بيان الفرآن)

ف ملار فی المحالے کے بیا آیت ٹریفہ انظے منہوں کے لئے بطور طب کے ارشا دہے۔ اس آیت ٹریفہ من وراقدس صلی الشرطیہ ولئے کو الشرکی توبیف اور الشر کے منتخب جدوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کشرائی تقییری تقریر قراقت ہیں کا الشرف این بیدوں پر اللہ کے متارب وں براود وہ اس کے رسول اور انہا رکام بیں۔ بعید الرحمٰی من زیدین اسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ عب الا بی بیت اللہ بی بیت السیک پاک ارشاد سنت کا کہ الشرک پاک ارشاد سنت کا کہ کہ بیت کی الشرک پاک اور ان ورائی کو کس کے مقال کی گیا ہے کہ کس سے مراد صحاب کرام بیں۔ اور ان حاب شریع کی السیک مصدات بیں توان بیا کہ اس بی بطری ورائی داخل بیں احد اور اس بی بطری ورائی داخل بیں احد

صنوراقرس ملی الدهد ولم کا ارشاد ہے جو شفس تجریر ایک دفر درود ریٹے الدم شائز اس بردس دفر صلاۃ جیجتے ہیں۔ (٣) عَنْ إِنْ هُرَيُرَةٌ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَالِئُ عَلَيْكِمْ ۚ قَالَ مَنْ صَلَّى كُنَّ صَالُوةٌ وَاحِدُةً صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ عَشْرًا ِ

ررواه مسلم وابوداؤد وابن حبان قصيمه وغيرهم كذاف الترغيب

رووا السلمة و بعده و دو با حدوی سیده و بدر مهای الرسید ، معادی الدر بیری در در اور ایک بی دهمت ساری در ایک بی در در اور ایک بی در مت ساری در ایک بی در در اور ایک بی در مت ساری در ایک بیدی سازی ایک ایک دفیر نازل بول اس سے براه کرا ورکیا فضیلت در و در تربیت کی بوگی که اس کے ایک دفیر در در تربیت کی بوگی که اس کے ایک دفیر در در تربیت کا معمول بوجیسا کری نے بیس دو داخر سوالا کھ در و در تربیت کا معمول بوجیسا کریں نے لیے بیش خاندانی اکا برکے متعلق سنائے و

ٹرغیب کی ایک روایت می حفرت عبداللہ بن عروسے نقل کیا گیاہے کہ ج شخص صنور برایک وفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانۂ اوراس کے فرشتے اس پر نتر دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔ بہاں ایک بات سمجہ لینا چلہتے کہ کہی عمل کے متعلق آگر فعشائل ودوو

15

قاب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا بہاں ایک صدیث میں دس اورایک ہیں ستا آیا ۔

ہور پر پر روزافروں ہوئے ہیں۔اس سے جن رولیتوں میں آواب کی زیادتی ہو وہ بعد کی ہیں کو اندر کا اور ایک سالہ اندائے ہوں کی ہیں کو اور افران ہوئے ہیں۔اس سے جن رولیتوں میں آواب کی زیادتی ہو وہ بعد اس کو اشخاص اوراحوال اوراوقات کے اختیارے کم و بیش بنایا ہے۔ فضائل نمازیں جماعت کی نمازیس بچھیں کئے اور سائیس گئے سکے اختیاف کے بارے میں یہ مضمون گزر جی ہے۔ آل علی قاری نے ستروالی روایت کے شعلی لکھاکہ شاید رہ جدک مدن کے ساتھ مخصوص ہے،اس سے کہ دو بری مدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا تواب محمد کے دن نتیز گنا ہوتا ہے۔

حضوراقدس ملى المدهد ولم كارشاد بكر حس كم ساعف مير (تذكره أوسه اس كوليت كرفي ير درود بجيع اوريو مجري ايك دفود فرو جميع كا المدمل شانداس بردس دفعر دود بميع كا وداس كى دس قطائي معاف كم ا اوراس كمدس دور عبارة كريسة كا -

(مم) عَنْ انَيِنُ اَنَّ النَّيِّ كُلُولُكَ اَلَّا قَالَ الْمَا لَلْكُاكَ الْكُلُولُكُ اللَّهُ كَالُكُ اللَّهُ كَالُكُ اللَّهُ كَالَيْمِ الْمَا كُلُولُكُ اللَّهُ كَالَيْمِ عَشْرًا مَلَى اللَّهُ كَالَيْمِ عَشْرًا وَفَى اللَّهُ كَالَيْمِ عَشْرًا اللَّهُ كَالَيْمِ عَشْرًا اللَّهُ كَالَتُ اللَّهُ كَالَتُ اللَّهُ كَالَتُ اللَّهُ كَالَتُهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَالِيهُ اللَّهُ كَالِيهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّل

ساخداس کا حشر زمائیں مگے - طامر سفادی نے معرت الوہر ریاشے صغود کا یہ ارشاد نقل كياب ومجرروس دفعه درود بيع كاالله تعالى اس برسود فعددرود ميس مح اور جوجم برسودف مدود بميع كاالندتعالي اس يرمزار دف درودميسي مح ،اوروشق وشوق میں اس پرنیاد آل کیے گامی اس کے لئے قیامت کے دن سفاری اول کااو گواه حضرت عبدالرمن ب وف سع مختلف الفاظ كے ماتد يمضمون نقل كياكيا ہے كمبم جارياني آميوں ميں سے كوئ نركون شخص صنورا قدس صلى الندهليروللم سك سات ريبتاً تما تأكركوني صورت الرصور اقدس متى الله عليه ولم كوميش آئ تواسس كى تعميل كى جائے - ايك دفير صنوراقدس صلى الدعليروام كسى بلغ من تشريب لے محنف سي سيعي بيعيد مامز وكرا حضورا قدس ملى التدهلي ولم في وإب ماكزماز رامي إوراتنا طويل سجه كباكم محجه يه انديث مزاكر معنورا قدس صلى الشعلية ولم ك رص بواز كركئى مين أس تعبؤوت رويف الكاجنورك قريب ماكرصنور كود كالعارصنورك سجده سے فارخ ہوکر دریا نبت فرایا عبدالرسن کیا بات ہے۔ یس ف وض کیا یا تعل النُّدَابِ فِي إِنَّا مُولِل مَجْدِهُ كِياكُمْ عِي الْمُلِيثُمْ بِوَاكُمْ كَبِينَ (خِدَا تَخَاسَتُ آپ كَي روح تورواز نبي كركتى جضورا قدس ملى الترملية ولم ف رشا دفراياكم التدمل شاندفيري امت کے بارے میں مجریدایک افعام فرمایا ہے اس کے شکرانہ میں اتنا طویل مجالکیا۔ وهانعام يرسي كهالتدجل شاخر فيان والاكرج عجريرايك وفعد وروديسي الترجل شانهٔ اس کے لئے دس نیکیاں کھیں گے اور دس گناہ معاف فرایئن کچ ایک دوايت من اس تقبين ب كرصنور اقدس ملى الشرعيد ولم ف دويا فت الم العالم الم كيابات بصين في اينا نديث ظامركما يضور في فرايا أمي جريل ميردياس آئے تے اور مجسے بوں کواکہ کیا تہیں اس سے وشی نہیں ہوگی کہ الدیل شان فيد ارشاد فرياه جوتم بردرودييد كايس اس ردرودييمون كا، اوروتم رسلا نصيح كايس اس برسلام جيمون (كنز في الترغيب) مضرت علامر مفاوى في ضرت عرضه مي إسى بسم كالمضمون نقل كياسي-

عضرت الوطلح انصاري رضى الناتعالى عندكجت بين كد ايك مرتبر حضور وتنس صلى المدعلية والم بببت بى بشاش تشريف لائے جبرة الوريربشاشت كاثرات تعے۔ اوگوں نے عض کیا یا رسول الندائپ کے چہرة انور کی آج بہت ہی بشاشت ظاہر مورس ہے بصورت فرایاصیح ہے میرے یاس میرے رب کابیام آیاہے جس ين النُّرجل شاء بن يول فرمايا ب كرتيري أمّت بين سع بوشف أيك وفعه ورود بيج كالندا شنداس كيك في وسنيكيان المح كا اوروس سينات اس مٹائیں مے اور دس درجے اس مے بلندگریں گے۔ایک روایت میں اس تصریب ب كرتيرى امت يس مع جوشخص يك وفعه درود تجييع كاليس اس يروس دفه درود بيجول كالداوري فيريرايك دفعه سلام تييج كايس اس يردس دفعرسلام بيجول گا- ایک اور روایت بن اسی قصری ب کرایک دن نبی کریم ستی الترهاید الم کا چرة الوريشاشت سے بہت ہی چک را تھا اور وشی کے الوار تجرة الور يہت بي محسوس بورس تصح صعار نء عض كيا بارسول التد جنتي خوشي أج جرهُ الور پر محسوسي بوري سم أنن أوسل محسوس نبيل بوقى عني حضورهلي الشرطيروسلم نے فرایا مجھے کیوں نہ نوشی ہو ایمی جرئیل میرے یاس سے گئے ہیں اور وہ ایل کہتے تھے كرآب كى امت ميں سے جوشخص ايك وفعد منى درود يرصے كا الديول شاماس کی وجہ سے دس نیکیاں اس کے نامر اعال میں تکھیں گے۔ اور دس گناہ معاف فرائیں گے اور دس ویع بلند کریں گے اور ایک فرشتہ اس سے وہی کے گاہواس نے کہا حضور فراتے ہیں میں تے جرئیل سے بوجھا یہ فرشتہ کیسا ، توجہیل نے کہاکرالنّہ مبل شامۂ نے ایک فرشتہ کو قیا مت تک کے لیے مقرد کر دیاہے کہ جو آپ پر ورود يييج وه اس ك الى وكائت صلى الله عكين كى وعاكر ، ولذ في الرغيب . علامه مغاوى في ايك اشكال كياب كرجب قرآن ياك كيآيت مَنْ جُنّاء بِالْحَسَنَةِ فَلَدُ عَشْرُ أَمْتًا لِهَا فَي بنارِ بِرَسِي كَاثُوابِ وس كُف سَامِ ، تو بجروروو متربین کی کیا خصوصیت رہی بندہ کے تزدیک تواس کا بواب اسان ہے اوروہ

یرکر حسب ضابطہ اس کی دس نیکیاں علنی دہ ہیں اور الشہل شامۂ کا دس دفہ درود مجیع باستنقل مزید انعام ہے۔ اور خود طام سخاوی نے اس کا ہوا ہ بہ نقل کمیہ ہے کہ اقول توالشہل شامۂ کا دس دفعہ ورود ہیں بینا س کی اپنی نیکی کے دس کھنے تواب بر سے کہیں زیا وہ ہے۔ اس کے علاوہ دس مرتبہ ورود کے ساتھ دس درجوں کا بلند کونا دس گنا ہوں کا معاف کرنا دس نیکیوں کا اس کے نا مزاعال میں لکھنا اور دس قلاوں کے آزاد کرنے کے بقدر ٹواپ فنام رو برآں ہے۔

حضرت ممانوی فرالسدوقده نے زادالسعیدی تریوفرایاب کص طرح مدیث تربین کی امروع سے معلوم بوالے کہ ایک بار درود پڑھفے وس وس وسیس نازل ہوتی ہیں اس طرح سے قرآن شربی کے اشارہ سے معلم ہوتاہے کرحضور ملی الته طيبولم كى شان ارفع مين ايك محسّات في كرفست نوذ بالته منها إس شفس ميزاب الله دس المنتين الل بوتى بين - چنامخه وليدبن مغيره كحتى بين الله تعالى في بسراء استهزاريدس كلمات ارشاد فرائع. ملاف مبتين تها دمشار بنيم مناع للخرمشرافيم عَلَ زَيْمَ مَكَزَبِ لِلَّهِ إِت بِاللَّ قُولَهُ قَالُ إِذَا تُمَنَّلَ عَلَيْهِ الْيُنَا قُالُ مُسَاطِيْرُ أَزَوَ إِنَّ عَلَيْهِ الْيُنَا قُالُ مُسَاطِيْرُ أَزَوَ إِنَّ عَلَيْهِ الْيُنَا قُالُ مُسَاطِيْرُ أَزَوَ إِنَّ عَلَيْهِ الْيُتَا قُالُ مُسَاطِيْرُ أَزَوَ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْيُتَا قُالُ مُسَاطِيْرُ أَزَوْ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَاتِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِلْكُوا عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِ ب الفاظ و صنرت تمانوي فورالد مرفدة في تحرير فرائع بين يرسب كسد أسيسوي ياسمين سومة أون كى اس آيت مي وارد إوست بين . و كل تُعطِعْ مَيْنَ حَالَاتٍ تَمْهِيْنٍ ﴾ هَمَّازِ مَشَّاهِ، بِنَمِيْمٍ أَمَّنَاجَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ ارْتَيْمِ ٥ عُتُلِ بَعْدُ ذَلِكَ ثِنبِيْرِ أَنْ كَانَ ذَاكِبَالِ ذَبَينَيْنَ أُوذَا تُتَالَى عَلَيْهِ أَلِيُّنَا قَالُ أَسُاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ ٥ تُرْجَبِهِ اورآبِكُسَ السِيضْ كَاكْمِنا مْ الْمِن جِربِيت قسيس كعاف والا بوب وقعت بوطعنه دينه والا بو، مجنليال الكاتا بمرتا بو، نيك كام ے روکنے والا ہو،حدے گزرنے والا ہو، گنا ہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہواس کے علاوہ حرامرا دہ ہوءاس سبب سے کروہ ال و اولاد واللہ جب ہاری آیتیں اس كسامن يُرُه كُرُسُنانى جاتى بين تووه كها بهديد بي سند باتين بين والكول معمنقول جلى تى بين دربيان القرآن

فضأئل دوو

A

صفوراقدس صلى الدعلية ولم كارشاد ب كم بلاشك قيامت بيس وكور يرس سب زياده مجدس قريب وهض بوگا بوسب

(٥) عَنِ إِنِي مَشْعُونِ كَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالْفُنُ تَقَالِيمُ إِنَّ اكْنَى الشَّاسِ فِي يَوْمَ الْقِلْمِمَةِ ٱكْثَرُّهُمْ عَنَىّ صَالْوَةً .

ررواعالترونى وابت حبان في ميهد كلاهما

من رواية موسى بن يتقويب كذانى الترغيب وببط السخاوى في القول البداج الكلام

على تغريعيه)-

ق علام سخاوی نے تول بر راح میں الدرائم نظم سے صفور کا یہ ارشا دِنقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑسے والا کل قیامت کے دن مجسے سب سے زیادہ قرب بوگا جعنرت انسان کی حدیث سے بھی بر ارشا دِنقل کیا ہے کہ قیامت ہیں ہر موقع پر مجھے سے زیادہ قرب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کشرت سے درود پڑسے والا ہوگافیسل دوم کی حدیث سے بیر کشرت سے درود پڑسے والا ہوگافیسل دوم کی حدیث سے بیر کشرت سے درود بھیجا کرواس نے کہ قبریش ابتدائی تم سے بیرسے بھی سے سے درود بھیجا کرواس نے کہ قبریش ابتدائی تم سے بیرسے بارسے میں سوال کیا جائے گا۔

ایک دور ری حدیث بین نقل کیا ہے کہ چر پر درو دہیجنا قیامت کے دن پُل صراط کے اندھیرے میں نورہ اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعال برلی ترازو میں تلیں اس کو چلہنے کہ مجد پر کشرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس سے نقل کیا ہے سب سے زیادہ نجات والاقیامت کے دن اس کے تولوں سے اوراس کے مقامات سے وہ تحص ہے جو دنیا ہیں سب سے زیادہ مجد پر درود جھیجتا ہو۔ زاد السعید ہیں حضرت انس شنسے روایت نقل کی ہے کہ حضور انے قرایا کہ ہجو مجد پر درود کی کشرت کرے گا وہ عرش کے سابہ ہیں ہوگا۔

علام سفاوی فرایک مدیث میں صورافدس صلی الشعلیہ وہم کا برارشاد نقل کیاہے کہ بن آدمی قیامت کے دن الشکے عرش کے سابہ میں ہوں سمے میں دن اس کے سابیک علادہ کسی چڑکا سابہ نر ہوگا۔ ایک وہ شفص جو کسی مصیبت زدہ کی

نقل کیاہے کر و شخص صبح کو مجریر دس بار درو د بھیجے اور شام کورس بارتیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ہوگی -آورامام ستغفری سے صنور کا بدارشاد نقل كياب كرجوكوني مردوز سوبار عمرير درود بيج اس كى سوماجيس إدى كى جائين، تىس دنياكى اقى آخرىت كى -

ابن مسورة حصنورا قدس ملى الشرعلية ولم كاارشا دنعل كيت بن كدالتون شاد كربت مع فرشة اليدمي جوروس مي ميست ديستين اورميري امت كي

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ عَنِ النَّابِي مَالِينَ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّ لِللَّهِ مُلَكِّكُةٌ سَيَّامِيْنَ يُبَلِّغُونِيْ عَنْ أُمِّلِّي السكلام ورواه النسائي وابن حيان

وف مع مسلام بهنوات با فصميعه كذا فالتزغيب زادف القول الدبع احدواس اكروني وياوقال الماكتصيع الاسناد ف اور بهی متعدد صحابه کرام شف بیمنسمون نقل کیا گیلید ، علامه خاوی نے حضرت على كرم النَّد وجبركي روايت سينهي بييم منهون نقل كياب كدالنَّد عبل شاندُ ك كح فرشة زمين إر بجرت دست بس جوميرى است كا درود عمدتك ببنيات رست مي ترغيب بي مضرت الم حن سعصورا قدس ملى التدملية وسلم كايرارشاد نقل کیا ہے کہتم جہال کہیں ہو جھرر درود رفضت را گرو بیٹک تمہا را درود میرے یاس بہنچیار ہتاہے ۔ اور حقرت انس ای مذیت سے صنور کا یدارشاد نقل کیا ہے جو كوئى جور ورود بحيجام وه درود مجة تك بيني جآمام اورس اس ك برايس أس يردرود بيسبتا بول اوراس كے علاوہ اس كے لئے دس نيكياں لائمى جاتى ہيں۔

مشكوة من حضرت الوبررة كي عديث مع يصفورا قدس صلى المعلم المراشاد

نقل کیاہے کر مجر پرورود پڑھاکرواس نے کر تمہارا ورود فیتک بہتیاہے۔ (٤) عَنْ عَتَادِ بْنِي مَالِسْيُرُ قَالَ قَدَالَ صَنعِت عاربن والرَّسِ عَصورُكا الشارْهُ كيه رُسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْتِ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ كَمَالُهُ مِلْ شَا لَهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ترم مَرْدُكُم بِقَبَرِى مَلَكُمُ اعْطَاءُ أَنْهَاعُ أَنْكَلِّقِ لَعَامِهِ جِس كُوسارى عَلَوْق كَ بِأَيْن سُفْعَ كَ قدريت عطافواركمي سيدنس بوشخص مجي عجربر

فَكُونِيْمَ إِنَّ عَلَيَّ احْدُ إِلَّا يَوْمِ

قيامت مک درود بيجارسه كا ده فرشته فيركواس كا اوراس كه باپ كانام مىكردرود پنچيآسه كونال ض. جوفلال كابيتام اس نه آپ پر درود بيجام- آنقِهُ آوَ الْآ اَبُلَغَيْنُ بِإِشْمِهِ وَ إِشْمِ آبِنِهِ هٰذَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ قَدْصَلَّى عَلَيْكَ .

ردوله البزاركذاف الترضيب وذكرتن يعبد استفادى فى القول البديع).

ور علام برود به بالمرائی می اس مدیث کو تقل کیا ہے اوراس میں اس مدیث کو تقل کیا ہے اوراس میں اشا افسا فہ ہے کہ فلال شخص جو فلان کا بیٹا ہے ، س نے آپ پر درود بھیجا ہے بصفور سے فرایل کہ پھر اللہ جل شائز اس کے ہردرود کے بدر س اس پر دس مرتبہ ورود درود ارمت کی سے بھیجتے ہیں۔ ایک اور دریت سے بہمنمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شائز سے وہ قیامت تک میری قبر پر متنفین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ سے میں اللہ تعالی شائز اس کے باپ کانام سے کر مجو تجمر پر ایک دفحہ درود بھیجے گا اللہ جل اللہ تعالی شائز اس پر دس دفحہ درود بھیجی گا اللہ جل اللہ تعالی شائز اس پر دس دفحہ درود بھیجی سے۔ ایک اور صدیت سے بھی بہم فرشتہ والا معمون شائز اس پر دس دفحہ درود بھیجے ۔ اللہ جل شائد اس پر دس دفحہ درود بھیجے اللہ جل شائد اس پر دس دفحہ درود بھیجے ۔ اللہ جل شائد اس پر دس دفحہ درود بھیجے ۔ لیک اور حدیث سے بھی درود بھیجے ۔ لیک اور حدیث سے بھی درود بھیجے ۔ نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں بیٹ میری ہے درواست قبول فرمالی ۔

حضرت الوام ميشك واسطيت بمى حضور كابدارشا دنقل به كد بوشف مجد پرايك دفعه ورود بميجما ب الله جل شانهٔ اس پردس دفعه درود (رحمت ) پيجميني اورايك ذشته اس پرمقرر بوتا ب بواس درود كو مجمة تك بهنج آسب -

ایک جگه حفرت انس کی حدیث سے حضورا قدس منلی الله علیہ والم کا برارشاد فل کیا ہے کہ و شخص میرے او پر تبعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود کیجیجے اللہ میل شانہ اس کی سوما جنیں بوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشنہ مقود کر دیتے ہیں تواس کومیر تی ہر میں مجھ تک الیسی طرح پہنچا آ ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایا بھیجے جاتے ہیں۔

اس مدیث پریداشکال دکیا جائے که اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہوہ الك فرست من وقراطم رمتين ب جوساري دنياك صلوة وسلام حضور كك ببنيا آرب -اوراس سيبلى مديث بن آيا تماكر الديك ببت فضة زين ين بحرت دست بن بوصورتك أمت كاسلام ببنيات رست بن اسك كرو فرشته قبراطبر بيتعين سے اس كاكام مرف دہي كيد حضورتك أمنت كاسلام بہنياتا رہے۔ اوریہ فرشتے جو سیامین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے دستے ہیں اورال كبين درود ملائب اس كوصفورا قدس ملى التدعلية ولم مك ببنج تعين - اوريه عام مشابده ب ككسى رفيك كى فدمت من الركونى بيام بعيجام السب اورجم من اس كو ذكركيا مامات توسشنس اس مي فزاور تقرب بمحتاب كروعيام يهنيات إينا كابر اور بزرگوں کے بہاں مضطر بارہا دیکھنے کی نوب آئ مجرستد الکونین فزارسل ملی الشملیہ وللم كى ياك بارگاه كانو يوجينانى كيا-اس مع جنني فرضت بهنجايس رول ب-(٨)عَنَّ إِنْ هُرِيَرِةً عُمَالَ تَالَ صرت الديرية صوراتدس منى الله عليه ولم كاارت رُسُولُ اللَّهِ عَالَيْ عَلَيْهِ مَنْ عَنَى فَالَى فَلَ كُرت بِي كَرَةِ تَحْصُ مِيك اور ميرى قرك ترب وقد عَلَىٰ عِنْدُ تَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ بيجاب بالأوركمة إوا الاوكوس فيريفاد بيمباب وه مجركوبه فإ داجالا ب. صَلَىٰ عَلَقُ نَائِبُ الْمُلِفِّتُهُ-

رراع البيه في فتعب الايان كذافي المشكوة وبسط المناوى في تغريبه).

ف علام سفادی نے قل برایع میں متعدد روایات سے پرمضمون آمل کیا ۔
ہوشخص دورسے درود بھیج فرشتہ اس پرمتین ہے کہ حضور کک بہنچائے۔ اور ۔
ہوشخص ترب سے پُرصتا ہے حضورا قدس ملی النّد طبیر لیم اس کو نودسنتے ہیں بہر خض دورسے درود بھیج اس کے متعلق تو پہلی روایات ہیں تعصیل سے گزر ہی جاکا کہ افرائے اس کے متعلق آفریس ملی النّد طبیر تلم بر ہوشخص درود بھیج اس کو فرشتے اس برمتین ہیں کہ حضورا قدس میں دور المضمون کہ جو قبر اطبر کے قریب حصور کرکھ ترب اس حدیث یاک میں دور المضمون کہ جو قبر اطبر کے قریب

ورود بيس اس كوحضور اقدس صلى الدعليدولم منفس نفيس نودسنت بين ببستابي

قابل فخر قابل عزّت قابل لذت جيزسيه

علاً مرسخاوی نے قول بدیع بن سلیمان بن سیم سے نقل کیاہے کہ یں نے خواب میں صفورا قدس صلی التدعید ولم کی توارث کی بی نے

الله به جولوگ حاضر بوت بن اور آپ برسلام کرتے بن آپ اس و سمجھتے بیں ؟ الله به جولوگ حاضر بوت بن اور آپ برسلام کرتے بن آپ اس و سمجھتے بیں ؟

حضورت ارشاد فرايا بالمتحمة ابول اوران كيسلام كاجواب بمي ديتا بون-

ابراہیم بن شبیان کہتے ہیں کہ ہیں جے سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر توااور میں نے قرر ران کے پاس جاکر سلام عرض کیا تو ہیں نے ججرہ تربیت کے اندرسے

وعليك المتلام كي وإرسى-

طاعلی قاری گہتے ہیں کہ اس ہیں شک نہیں کہ درود تربیت قراطہ کے قرب پرنسنا افعنل ہے دورہ پڑھنے ہے۔ اس لئے کہ قرب ہیں ہوختوع حضوع اور حضور قلب حاصل ہو تاہیے وہ دورہ نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہری اس عدیث برسکھتے ہیں بینی یاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسط اور دوروالے کا درو و انائلہ سیامین پہنچا نے ہیں۔ اور جواب سلام کا بہرصورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا جا ہے کہ حضرت میل اللہ علیہ ولم پرسلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے۔ اور حضرت میلی النہ علیہ وسلم برسلام جیجنے ولئے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حارس ال

کا جواب آوے۔ پہرسلام مکن رخبر ورجواب آل لب کمصد سلام مرابس بیکے جواب اُرتو اس مضمون کو ملام سخاوی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کہی جدے کی ترافت

کے گئے برکا فی ہے کہ اس کانام ٹیر کے ساتھ حصنور اقدس صلی النَّه علیہ وہم کی بلس میں آمائے۔ اسی ذیل میں بیٹھر بھی کہا گیا ہے۔

و من خطرت مند ببالك خطرة حقيق بان يسمووان يتقدما مرحم رس فوش قسمت كاخيال مى تبرسه دل من گرجائے وہ اس كاتى

ا مع کرم تناہی چاہے فرکرسے اور پیش قدمی کرسے (ایچلے کودسے) ذكر مرا تجدس ببترب كماس محسن ليسب اس روايية بين حضورا قدس صلى الشرطيه وآكر وللم مح فود سنف مين كوني اشكال نهبي اس ليقاكها نبيار عليهم الصِّلاة والسِّلام ابني تبورس زعده بين-علامه سفاوى في قول بدر نع من لكهام المهم اس برايان التعين اوراس ى تصديق كرت ين كر حضور إقدس صلى الته عليه ولم زنده بين أيني قبر شريف بين - اور آپ کے برن اطرکوزین نہیں کعاسکتی اوراس پراجاع ہے۔ امام بیہقی نے انہیار كي حيات بين أيك مُستنقل رساله تصنيف فرايا ب- اور صريت انس رضي الله تعالى عند كى مديث الانبياء احياء فى قبوره ويصلون كه أنبيارا بنى قبرول من زنده بوت ہیں اور خار پر سے ہیں - عامر سفادی نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے اور الممسلم في حفرت الن بي كي روابت معضورا قدس صلى السَّر عليو المارات نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت مولی کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبریں کھٹے ہوئے ناز پاندرسے تھے۔ نیزمسلم ہی کی روایت سے صنورا قدس صلی السطیار کم کابر ارشادنقل کیاہے کم میں نے حضرات انبیا ۔ کی ایک جاحت کے ساتھ لینے آپ کو ديكما توين نے حضرت عيسى اور حضرت ابراہيم على نبينا وعليها الصلوة والته لام كوكھ ا بوئة ازرشق بوست ديكمار حضورا قدس منى النه عليه وسلم ك وصال ك بعد حضرت الو كرصديتي بني النه تعا

عذجب نعش مبارک کے قریب حاصر ہوئے توصفورا قدر س کی الدعظیر و کم کے جہرہ افور کو جو چادرے ڈوھ کا بڑا تھا کھولا اوراس کے بعد حضورا قدر س سلی النہ علیہ و کم سے خطاب کرتے ہوئے عوش کیا جمیرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے بنی اللہ پل شاند آپ پر دو ہوتیں جمع نہ کر سے ایک موت ہوآپ کے لئے مقدر تھی وہ آپ پوری کر تھیا۔ (بخاری)۔ علام سیوطی تنے حیات انبیا میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرایا ہے اور فسل ثانی مدین میں بہمی مستقل بیمضمون آرا ہے کہ اللہ مہل شاخہ نے دمین پر میں

چیزحرام کردیمی ہے کہ وہ انبیار ملیم التلام کے بدفوں کو کھائے۔ ملامہ خاوی قول بدیع میں تحریر فراتے ہیں کہ سنحب برے کجب مرید موج ك مكانات اور در تول وغيره برنظ رئيب تو درو در الني كزنت سيرض اورجتنا وب بوتاملئے اتناہی درود متران میں اضافر تاجائے اس سنے کدیہ مواقع وی اور قرآن باک کے نزول سے معروی - صغرت جریل مضرت میکائیل کی بار باریها ل آمر بوگی ہے اور اس کی مٹی سید البشر پرشتل ہے۔ اس جگرے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے ۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظری بہاں بن كرائة قلب كونهايت ميبت اورتفظيم س بروركرك وكوياك واصفورا كي زیارت کر را ہے اور پر تو متق ہے کر صنور اس کاسلام شن رہے ہیں ہالیس سے جھائے اورفضول باتوں سے احتراز کرے اس کے بعد قبلی مانب سے قبر شریف برحاضر بواور بقدرمار إتحد فاصلر سي كمظ بواور نيي نكاه ركفته بوئ نهايت خنوع ونصوع اورادب اخرام كم ماتعرير يسعا-

كب يسلم اعداللك وسول آب يسلام اس التكلام عَلَيْكَ يَارْسُولَ اللهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَانَبِينَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ التد كيني-آب رساام اسه الشرك براندة بن آب يسام الله كاملوق بي سب سيبتروات يَاخَيُرَةَ اللَّهِ ٱلشَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أب يرسوم ال الترك حبيب آب إساءمك خُدُيْرَ خَلْقِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ياحبيب اللع التكلام عكيك رسولوں كى مرواداك برسلام استخاتم التبيين، كالبيت الشؤسلين التسكاؤ أب يرسلام اس رب العالين كرول ،آب ير عَلَيْكَ يَاحَاتُمَ التَّبِينِيِّينَ ٱلسَّلَامُ سام اے مواران لوگوں کے جو قیامت بی روثن جبرت والما اوروش بائته باؤل والمبول م عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اَلتَ لَامُ عَلَيْكَ كِا قَاتُونَ الْعُدِيِّ اليمسلانول كى فاص طاعت سي كرونيا من جن الْمُحَجِّلِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اعضاركوده ومنوس وموت رسيس ودقيات كابشير كستكامر عكيك کے دن نہایت روشن بول محے) آپ پرسلام اے

جنت كى بشلت دين والماكي بولالاع بم ڈرانے واسے،آپ پراورآپ کے اٹی بیت پرسلام جوطابري سلامآب بالدآب كالدابع مطرآ رجوماد د مؤمنون کی ایس بین بدام آب براورآب تح تام محابرًام برسام آب پرا ورقام البيا ماور تام رواون راور آم الذي نيك بعول راريو الله الدول شانه آب وجم لوكول كى طرف عان سب سے بڑھ کروائے خیرعطا دائے جتن کیسی کواس کی قوم کی طرف سے اور کیری زمول کواس کی است كى طرف سے عطا فراكى يوء اودالترتمال آپ يردرود بميح جب مي ذكركه فدواسات كاذكركي اورجب مى كمفافل لوك آب ك ذكر مصفافل إ الله تعالى شائداك براولين مي درود يهيم الشقطاط تبازآب برآخين من درود بيمج اسسب سافض اوراكمل ورياكيره موالشفايي مارى فلوق مي كسى ريمى بميوا بوجيداكراس في تبلت دى بم كوآب کی برکت سے گراری سے اور آپ کی وج سے جالت ادرامذسم بن مصيعيرت عطافراني بس كوابي بيا بول كم الذكسواكون مجود نبي الدكواي ريتا اون اس بات كى كرآب الديك بندي اواس كيدرسول بين اوراس كما من إن اورساري فلوق م سےاس کی برکریدہ ذات ہیں اور گواہی دیتا بول كرآب ف التركى سالت كوين واس ك

يانذيرُ التّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آهُ لِى بَيْرِتُ الطَّاهِرِيْنَ ٱلسَّاكُمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱزْرَاحِكَ الطَّالِمُ رَاتِ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَلتَّلَامُ عَلَيْكَ وعلى تعتابك اجتيبين الشكامر عَلَيْكَ وَعَلَىٰ سَابِدِالْأَنْثَلِيَاءِ وَالْوُسِّالَيْنَ وسابير عيادالله الصرابيين جواك اللهُ عَنَّا يَا رَسُوَّلَ اللهِ ٱفْضَلَ مَا جَزى يُبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرُسُولًا عَنْ أَمُّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ حُلَّمًا ذَّكُرُكَ اللَّهَ اللَّهَ الْحُرُونَ وَكُلَّمَاعُعَلَ عَنْ يُثْرِكَ الْغَافِلُونَ وَصَلَّىٰ عَلَيْكَ رِنَى الْأَوَّلِيْنَ وَ صَلَّىٰ عَلَيْكَ فِي الْاخِرِيُّنَ آفْضَلَ وأكمك واطيب ماصلى على كَذِي مِنْ الْخَلْقِ آجُمُعِيْنَ كُمُا اسْتَنْقَنَنَابِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَقَرَنَا بِكَ مِنَ الْعَلَى وَالْجَهَا لَتَهِ اَشْهَدُ آنَ لَزَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ كَ اشْهَدُ ٱلَّكَ عَبْدُهُ وَرُسُولُكُ وَارِسِيْنَهُ وَخَيْرَتُنَهُ رِسِنَ خَلْقِهِ وَ ٱشْهَالُ ٱنَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ

خرواى فرائ الدالدك ارسعي كوشش كاحق ادا فراريا يا الثرآب كواس سانيادوب زياده عطافراجس كالميذكرت والماميد

آذيثت الأمكنة ونصحت الأمكة المنت كواواكرويا است كعما فتباوى يورى رَجَاعَدُتَ فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ٱللَّهُ تُرَّ ارته زهاية ماينتهي آت يَّأَمُ لَهُ الْإِمِ لُؤنَ - رَقَلْت وَذِكرةِ كرسكتين -النووي في مناسكه باكثرمنه) ـ

اس كے بعدائي نفس كے لتے اور سارے مؤمنين اور مؤمنات كے التي كا كرس اسك بعد صفرات شخنين تضرت الوبكر مضرت عررضي الشرتعالى عنها يرسلام رفيع اوران کے لئے بھی دعا کرے۔اورالسب اس کی بھی دعاکرے کرالد جل شاندان دونول حضات كويجي ان كي مساعي حبيليه جوانوں في حضور اقدس صلى الشه ملية لم كىدويان خرج كى بين اور جو حضورا قدس صلى لتدملير كم كري كا دائي من خرج كى إن ان يربهتر من بهتر برائت فيرعطا فرائ اوريه بحد لبنا جائي كذبي كريم ملى التاطبير والم كى تبر إطهر كي بس كفرت بوكرسلام يرصنا مدود يوس سورياده افتصل سوايتي التَّلُومُ عَلَيْكُ يَارُسُولَ اللهِ اسْ الصَّلُوةُ عُلَيْكِ يَارَسُولَ اللهِ ع). علام باجی کی دائے یہ ہے کہ درودافسن سب-علام بخاوی کہتے ہیں کربہائی قل رباده می سے جیساکہ علامر محدالدین صاحب قاموس کی رائے سے اس نے کہ مدیث میں مامن مسلوبسلوعلی عند قبری آیاہے۔ عدم سفاوی کااشارہ اس حدیث یاک کی طرف ہے جوابوداؤ د نشریف وفیرہ میں حصرت او ہررہ سنسے نقل كى كمئى ب كرجب كوئى شخص مجد يرسلام كراكب توالد على شائر جديرميرى روح وٹا دیتے ہیں بہان تک کرمیں اس سے سلام کاجواب دیتا ہوں لیکن اس نا کارہ کے نزدیک معلوۃ کا لفظ رایعنی درود مجی کشرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے چنا بخیراسی روایت میں جواد پر ابھی ہے پر گزری ہے اس میں یہ ہے کر پڑھس میں میں میں ایک اس میں یہ ہے کر پڑھس کی اس میں یہ ہے کر پڑھس کی ا تمرك قريب ورود يرصاب من اس كوسفا بون اسى طرح ببت سى روايات مِن يرمضمون آياب اس لئے بنده كے خيال بن اگر مرجگر درود وسلام دونول كو

جِع كيا جائ وزياده بهزب مين بجائ استكام عَلَيْكَ يَارَسُولُ الله النسكام عَلَيْكَ يَا مَنِي اللهِ وَفَي مِنْ الصَّالَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ المَلَاةُ والسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اس طرح آخِيرَك السّلام ك ساحة الصّلوة كالفظ مجى برها وسع توزياده اجهاب اس صورت يسعلامهاج اورملامه سفادي وولول ك قول يرعل بوج ع كا وفار الوفارس المصاب كم الوعبد الدمين عبدالدار الحيين سامرى منبلى إينى كتاب مستوعب مين نيارة قرالنبى صلى الترعليد ولم ك باب ين آداب نیارت ڈرکر نے کے بعد کھتے ہیں۔ پر قرشرین کے قریب آئے اورقبر شریف کی طرف منہ کرکے اور منہ کو اپنی بائیں طرف کرکے کوٹر اپو۔ اور اس کے بعب علامدسامرى منبلى فيسلام اور دعاكى كيفيت لكسى با ومنجله اس كي يميى لكسا ب كرير يُرْب أَلْهُمَّ إِنَّكُ كُلْتَ فِي كِيَّابِكَ لِنَدِينِكَ عَلَيْدِ الْتَلَامُ وَلَوْ ٱلْهُمُدُ إِذْ ظَلَمُوا انْفُسَهُءُ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَهُ وَاللَّهَ وَاسْتَغْفَرَكَهُمُ التَّرَسُولُ لَوَجَدُ وااللهَ تَوَّابُا تَحِيْمًا ه وَإِنَّى قَدْاتَتْبُتُ نَبِيَكَ مُسْتَغْفِرًا فَأَسُتُلُكَ أَنُ ثُوْجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمِا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ أَتَاكُونَ حَيَاتِهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱتَوَجَّهُ الكَيْكَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجَمُ السَّاللَّه توف ابني باك كلام من ابني نبى صلى الله عليه وسلم سع يول ارشاد فروياكه اكروه لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں برطام کیا تھا آپ کی فدمت میں مافر ہوجاتے اورميرالترمل شائي معانى جاست اوررسول (النصلى الدهليرولم) مجي ان كانع الترتغالى مصمعاني جامية توضرور الترتعالى كوتوبر قبول كرف والارصت كرف والا پاتے . اوریس تیریک بی اس حاضر بوا ہوں اس حال میں کداستغفار کرنے والا ہوں، تجدسے یہ مالگا ہوں کہ تومیرے لئے منعزت کو واجب کر دے جیسا کہ تونے مغفرت واحبب كاشحاس تخص كمالة جورسول الترصلي التدعلية والممكن فدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو، اے اللہ میں تیری طرف متوجر ہوتاً ہوں تیرے نبی ملی للہ ملیرولم کے وسیلہ سے داس کے بعداور لمبی چوٹی دُعایش ذركس -

صرت أبى بن كسبة في عوض كياكم يا رمول الله (٩) عَنْ أَبَلِّ بْنِ كَمْتُ قَالَ ثُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلْوَّ آب پرورود کشرت سے میجنا چا بہتا ہوں تواس کی كَلَيْكَ ثَكَمَّرُ آجْعَلُ لَكَ مِسْنَ مفدارات وقات وهاري مصكتني مقركرول جنور اقدر منى الأولى ولم في فرايا جتنا تيراي مياس . يس ف عرض كيايار ول الله أيك يوتعالَ حضورية صَلَوْتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ تُلُتُ الرُّبْعَ قَالَ مَـا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتُ فَهُو قرمايا تحجه افتيارب الداكراس بربعادت توتيرك خَوْرُ كُلُكُ قُلْتُ الرِّصْفَ لئے ہتر سبے تویں نے عض کیا کرنسٹ کردول قَالَ مَاشِئْتُ فَإِنْ زِدْبُ مضورك وللاتح اختيارب اوراكر يماوي وترج ثَهُوَنَمُيُرُ لَكَ قُلْتُ خَالثُّلُنَيْنِ لئے زیا رہ بہتر ہے میں نے عرض کیا تو دو تہا اُن کودن قَالَ مَا شِئتَ فَإِنْ زِدُكَ حضورني فرماياتم أفاتيارها ورأكراس سابرهما نَهُوَعُيْرُ لَكَ ثُلُتُ ٱلْبُعَلَ م توتیرے کے زیادہ بہت یں نے والی کیا لَكُ مَسْ لُولِيُ كُلُّهَا قَالَ یارسول الدیمرس اینے سارے وقت کوآپ کے إِذَا تُكُمْ لِي هَمَّكَ وَيُكُفِّرُ ورودك لغ مقرركا الول بصفورا قدين في للهايم كَكَ ذَنُّهُكَ رواة الترمذي زاد نے فرایا تواس مورت میں تیرے سارے فکول كى كفايت كى جائے كى اور تيرے كنا و بھى معاف كر المنذرى فى الترغيب احدوالحاكر دینحاش کے۔ وقال معده وبسط السفادي في تغريبه

ف مطلب تووا صحب وہ يركم من في كو وقت اسف ك رماؤل كالمقرر كرركها ہے اور چا ہتا ہے ہوں كه درود شریف كثرت سے پارسا كروں تواہيے كس مین وقت یں سے درود خراهنا کے لئے کتنا وقت بخریز کروں مثلاً میں فے اپنے اوراد وظائف كسلة دو كفظ مقرركر ركعين تواس مس سع كتنا وقت ورود

تربيب كمسلة بتحوزكرول-

علامه مخاوى في الم ماحد كى ايك روايت سه يه نقل كياب كرايك آدى نے عض کیا یا رسول التر اگریس اپنے سارے وقت کوآپ پر ورو دے لئے مقرر کردوں توکسیا ہو صفوریے فرمایا ایسی صورت میں حق تعالی شائر تیرے دنیا اورآخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائےگا۔ علام سفاوی نے متعدد صحابیہ کرام نے اس قسم کی درخواسیں کی ہوں ۔ علام سفاوی کتے ہیں کہ ورود شریف جو کھا النسکے ذکر پراور صفور اقدس صلی اللہ علیہ والم کی تعظیم پرشتمل سبے تو صفیقت ہیں یہ ایساہی مج بیسا دور ی صورے میں اللہ علیہ والم کی تعظیم پرشتمل سبے تو صفیقت ہیں یہ ایساہی مج جیسا دور ی صورے میں اللہ علیہ والم کی ایر ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کومیرا ذکر جھے سے دھا ما تکے میں الع ہولین کورت ذکر کی وجہ سے دھا کا وقعت مصلے تو میں اس کو

WI

صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کرسبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب ورغبت کو اللہ تعالی کی بعنا کو تعدم کھتا ہے اوراللہ تعالی کی بعنا کو تعدم کھتا ہے اوراللہ تعالی کی بعنا کو تعدم کھتا ہے اپنے مطالب پر تو وہ کھایت کرتا ہے اس کے سب مہات کی مین گان واللہ گان اللہ گان اللہ گان اللہ گان اللہ گان اللہ گان اللہ تعالی نے اس مسکین کو بعنی شیخ عبدالحق کو واسطینیات عبدالواب متعی رحمد اللہ تعالی نے اس مسکین کو بعنی شیخ عبدالحق کو واسطینیات عبدالواب متعین کرتا ہو کہ اللہ ملے جا ہے کہ ماد وار فرائیس کے مائند ورود کے اور سید کائنات صلی اللہ طید والد تم کے جا ہیے کہ تمام او قات الب کو اس میں مرف کرنا ورجیزی مشخول نہ ہونا، عرض کیا گائس کے لئے کہ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا ورجیزی مشخول نہ ہونا، عرض کیا گائس کے لئے کہ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا ورجیزی موان ہواس میں۔

اس پریداشکال ندکیا جائے کراس مدیث پاک سے بیرمعنوم بڑاکہ در ور خریف سب اورادو وظائف کے بجائے پڑمنا زیادہ مفید ہے اس سے کہ اقال تو خوداس مدیث پاک کے ورمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی وات کے لئے وعاؤں کامقررکر رکھاتھا اس میں سے درود شریف کے لئے مقرد کرنے کا ادادہ فرما رہے شعے ۔ دو مری بات یہ سے کہ بیچیز لوگوں کے احوال کے احتسب ارسے ختلفت بنواكرتى ہے جيساكر فضائل ذكر كے باب دوم مديث بنا كے ذيل ميں كراہے كر بسف روايات ميں كراہے است ختان روايات ميں كراہے است ختان روايات ميں الدخار كوافعنل الدعاكم الدعاكم الدعاكم الدعاكم الدعاكم كار الدعاكم الدعاكم كار الدعاكم الدعاكم كور ميان ميں بحى مختلف احال كوسب سے افعنل قرار ديا كيا ہے يہ اختلاف لوگول كے حالات كے اختلاف كوكول كے حالات كے اختلاف ميں اوراوقات كے اختبار سے بواكر تا ہم ميں الدائم مخترف دائوى فور الله محترف كور الله محترف دائوى فور الله محترف كور الله محترف كور الله محترف كور كر الله محترف كي محترف كي محترف مين خرج كريں اين المار كا بحى محمول ہے كہ دو مدين اكسك سف ميں درود مربن كريں است تاكيد كرتے ہيں ۔

علام دندری نے ترغیب میں حصرت اُن کی حدیث بالامیں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کرجب ہو تقیال رات گروات توصفورا قدس صلى التُدعليه وُملم كمرش بوجات اورارشاد فرات إب لوكوالله كاذركرو اے تو اللہ کا ذکر کرور لینی باربار فرماتے راجنہ آگئی اور رادفہ آرہی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جواس کے ساتھ لاحق ہیں آدہی سے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق میں آرہی ہے اس کو بھی دو مرتبہ فرمتے۔ راجھ اور را دِنْ قرآن یاک کی آیت بوسورہ والنازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے جسس میں السُّياك كَا أرشاوسِ يَوْمُ تَرَجُفُ الرَّالِهِ لَهُ أُمْ تَتْبَعُهَا الرَّالِوفَةُ أُهُ تُكُوبُ يَوْمُ إِنْ وَّاجِعْدَةٌ ٥ آبْمَارُهُا عَاشِعَةٌ ٥ ص كارْجِهِ اورمطلب يسبعكما ويرجِد جِزول كي قسم كماكر الله تعالى كاارشادب قيامت عروراك كى جس دن بلاديث والى جيز سب کوبلا ڈالے گی اس سے مراد بہلاصورہے اس کے بعد ایک میے آنے واتی چیز آئے گی واس سے مراد دو مرا صورہے) بہت ہے دل اس روز توف کے ارے دھراک رہے ، اول کے شرم کی وجسے ان کی آنھیں جمک رہی ہول گی۔ (بيان القرآن مع زياده)-

(1) عَنْ إِلَى الذَّرُ وَالَّهُ قَالَ شَالَ صدرت الالدواءُ فَ صنوراتدس أله الله والدواءُ فَ صنوراتدس أله الله ورسم الله الله ورسم الله والله وا

ف عامر خادی نے متعد دامادیث سے درود شریف بیٹھنے والے کو صفور گی شاعت ماصل ہونے کا مردہ نقل کیا ہے جھرت الو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدیث سے صفور کا بیار شاد نقل کیا ہے جھر ر درود بیسے قیا مت کے دن میں اس کا سفار شی ہوں گا۔ اس حدیث باک میں سمقدار کی بھی قید نہیں ۔ صفرت ابو برم وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مدیث سے درود نماز کے بعد بھی بیاننظ نقل ابو برم وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مدیث سے درود نماز کے بعد بھی بیاننظ نقل ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دول گا اور اس کے لئے سفارش کرول گا۔ حضرت رویف بن ثابت کی روایت سے صفور کا بیار شاد نقل کیا گیا ہے کہ جو ضف یہ درود نشریف پڑھے اللہ تھر صنی شفاعت واجب سے ۔

علامر خاوی نے حضرت الو مررو ای روایت سے نقل کیا ہے کر و خص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے ہیں اس کو شغنا ہوں اور ہوشخص دورے ہم پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شائہ اس کے نئے ایک فرشتہ مقر رکر دیتے ہیں جو ہجے تک درود کو بہنچاہتے ، اوراس کے دنیا وا فرت کے کامول کی تفایت کر دی جاتی ہے اور ہیں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ "یا" کا مطلب ہے کہ بعض کے لئے سفارشی اور مبض کے لئے گواہ ۔ مشارہ اس مدینہ کے لئے گواہ دوروں کے لئے سفارشی ۔ یا فراس برداروں سے لئے گواہ اور کنا ہے کاروں کے لئے سفارشی۔ دغیر فران کہا قالد المعناوی ،

(إ ١) عَنْ عَائِمَنَةً أَنَاكَتْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صنيت مائشَرُ فيصوراقدس ملى الدهلية وسم كا

فنتأل دروو مستعمل

مَلَالْتُكَاكِمُواْ مَا مِنْ عَبْهِ صَلَّى عَلَىٰ صَلَوةً لِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكَ حَثْمَى يَجِئُ بِهَا وَجْهَ الرَّصْلِ عَرَّرَكِلَّ فَيُقُولُ رُبُّنِا ثَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَهُبُوا

بِهَا إِلَىٰ قَبْرِعَبُدِى تَسْتَغْفِرُ تَالِلِهَا

کے متعلق مختصر سامضمون آراہے۔

ارشاد نقل کیا ہے کہ تو تص جمیر در عد بھیما ہے تو کیف فرشنداس ورود کوسے جاکرالڈ میل شامنز کی پک بارگاہ میں بیش کرتا ہے وال سے ارشاد عالی ہو تا ہے کہ سہ اس درود کو میرے بندہ کی قبر کے پاس مے جا وَ اِس کے نئے استنفار کرے گا اور اس کی وجہسے اس کی

آنگەرتىنىدى بۇكى-وَتَقَرُّ بِهَاعَيْنُهُ - (اخرجه ابوعَلَى ب البناء والديلي فيستد الفودوس وفى شدة عمرين خبيج فيعقد النساف وغير كذا في القول الديم ف نادائسيدس موامب لدنيك فقل كياس كفيامت س كسى مؤمن كى نيكيان كم مومائين في توريول النوصلى التدملية ولم ايك برجرمر المشت كى الزيكال كرميزان من ركد ديں كے جس سے نيكيوں كا بلر درني بوجائے گا۔ وہ مؤمن كہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ کون بی آپ کی صورت وسیرت کیسی اجھی ہے۔ آپ فرائیں محے میں تیرانی ہوں اور یہ درود ہے جو آف جر بر طرحا مقا۔ تیری جاجت کے وقعت میں نے اس کو ادا کردیا ۔اس پر یہ اشکال مذکیا مائے کہا ک رج مرائلشت کی برابر میزان کے باراے کو کیسے حبکا دے گا۔اس لے کہ الدّجل شانهٔ كيبان اخلاص كي قدرب اورجتنا بمي اخلاص زياده بوگا وتناسي وزن زياره ويكا صديث البطاقه ليني أكيب مُرَّا كانعذ كاجس بركلمهُ شبادت لكعا بؤا تفا وه منالوك دفتروں کے مقابلہ میں اور سر دفترا تنا بڑا کہ منتہائے نظر تک ڈھیرنگا ہوا تھ فالب آگیا۔ برمدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر باب دوم فصل سی کی سال پرگزرطی ہے جس کاجی جاہے مفصل وہاں دیکھے وراس میں یہی ہے كرالله كنے نام تقر معت بله میں كوئي چيز مصاری نہیں بوسكتی-اور يمی اُس سِالم یں متعدور وایات اسی مضمون کی گزری ہیں کرجن سےمعلوم ہوتا ہے کاللہ کے بہاں وزن اخلاص کا ہے ۔ فصل ینجم محایات کے ذیل میں حکایت مظ پر بھی اس

فالدلل الردب المفر المناري)-

فعلام بنائی ہے اس جیز کا بیان کر صفورا قدس سلی الدّ علیہ وہم پر در در رُسنا صدقہ میں باتھ ہے اس جیز کا بیان کر صفورا قدس سلی الدّ علیہ وہم پر در در رُسنا صدقہ میں ہوجا باہے۔ علمار میں اس بات میں اختلا ف ہے کہ صدقہ افضل ہے ماصفورا قدس سلی الدّ علیہ وہم پر در ود در بعض کلا نے کہا ہے کہ صدقہ افضل ہے اس سلیکہ صدقہ عرف ایک ایسا فریعیہ ہے ہو بندول پر فرض ایسا فریعیہ ہے ہو بندول پر فرض ایسا فریعیہ ہے جو بندول پر فرض ہوئے ہے علام سخادی خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علام سخادی خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علام سخادی خود اس کے مورد در ود رہیجا کرواس سے کہ جمد پر در ود رہیجنا محتور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمد پر در ود رہیجا کرواس سے کہ جمد پر در ود رہیجنا کرو کہ وہ تمہار سے لئے ذکو ہ (صدفی ہے۔

تبز حضرت على كى روايت مست حضورا قدس ملى التُدعليه وسلم كا ارشاره عسل كياب كدمجر رتمها لادرود بيجناتمهاري دعاؤل كومحفوظ كرف والاستهم ارب كى رضاً كاسبب ب اورتم اسم اعمال كى زكوة ب رايتى ان كور سان والااوراك كرف والاب)- مضرت النس كحديث سيصور كايرارشا ونقل كياكياب كم مجديد درود بميماكرواس لئ كرجح يردرود تمبارك لئة ركنا بول كا) كفاره بعد اور أكوة اليني صدق بعد اور مديث ياك كأآخرى كرا كدومن كابرث دبس بوا اس كوساحب مشكرة في فضائل علم بين نقل كياب اورماحب مرقات وغيره نے خیرے بلم مرادلیا ہے۔ اگرم خرکا لفظ عام ہے اور سِرخیری چیز اور ہرسکی کوشال ہ اورمطلب ظاہرے کرموش کا مل کاپیٹ نیکیاں کمانے سے مبی تہیں بعرقا وہ ہروقت اس کوششش میں رہتاہے کہ جونیکی بھی جس طرح اس کو ل جائے وہ ماصل ہوجائے۔ اگر اس کے باس مالی صدقہ نہیں ہے کو ورود شریف ہی سے مدقدی فضیلت ماسل کے اس ناکارہ کے زدیک فیرکا لفظ علی العوم ہی زیا رہ بہترہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کوشا ال ہے لیکن صاحب مظاہری نے می صاحب مرقات ویرو کے اتباع بی خیرے علم بی مرادلیا ہے اس لیت وہ تحرر فرائع بين كد بركز نبين سيراونا مؤمن شرسه مين علم سعين اخرعر مك طلب علم میں رسامے اوراس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔اس مربث مِن تُوشِخِرِي مِنْ طَالْبِ عَلَم كُوكُه ونياسے باايان جايات انشارالله تعالى اوراس ورم كو ماصل كرف كم لئ لبض ابل الله اخرع رك تصيل علم من مشنول رب میں باوجود ماصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیح بے جو کہ مشخول بوسا تعطم کے، اگر جرسا تعلیم و تصنیف کے بوحقیقت میں تواب طلب ملم اور ملیل اس کی کابی ہے اس کو رحق ا

می کا کمکی ماس نصل کوتر آن ماک کی دو آیوں اور دس احادیث شریعیت پر اختصار اختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کثرت سے بیں ان کا احصابھی اس مختصر رساله میں وشوارہ اور سعادت کی بات بیرہے کہ اگر ایک مجی فسیلت نهران تب سبى حضوراٍ قدس ملى الله تعالى طبير وآله وصحبه واتباعه وبإرك ولم يم امرت يراس قدر احسانات بيس كرندان كاشار بوسكتاب اورندان كى حق ادائيكى بوسكتى ہے اس بنا پر مبتنا ہى زيا دہ سے زيادہ آ دمي درودياك من رطب للسان ربتناوه كم تماجر مائيكر الندمل شائزني اب لطف وكرم سے اس حق ا وانگی كم اوربهی سلینکرون اجروثواب اوراحسانات فرما دستید- علامسخاوی تے اول مجلاً ان انعامات کی طوف الشاره کیاہے جو درو دیٹریٹ پر مرتب ہوستے ہیں، چنانچہ وہ لكصف بين - باب ثاني ورود مسرايت كواب من الله جل شاخر كا بنده ير ورود بيبناءاس ك فرشتون كاورود بهيبناا ورصورصلي التدعلية ولم كاخوداس يردرود بحيبنا، اوردرود برصف والوس كي خطا ون كاكفاره جونا اوران كے اعمال كرياكيزه بنادينا اوران كم درمات كابلند بونا اورگنابول كامعات كرنا اورخود درود كا مغفرت طلب كرنا ورود راست والعرك القراس كم نامة اعال من ايك قراطك برار تواب كالكعامان اورقراط مي وه بواصديها ركى برابر بوراوراس اعمال کا بہت بڑی ترازومی المنا۔ اور جوشخص اپنی ساری دماؤں کو درود بنانے اس کے دنیا وآخرت کے سارے کاموں کی گفایت جیساکہ قریب ہی اللہ پر حضرت أبئ كى حديث مين كزر كا اور خطاؤن كومثا دينا اوراس كے تواب كا غلامول کے آزاد کرانے سے زیادہ ہونا اوراس کی وجسے خطرات سے نجات بانا اورنبی کریم صلی الله علیہ سولم کا قبیامت کے دن اس کے لئے شاہر وگواہ بنااور آب كی شفاعت كا واجب بونا اورانشد كی رمنا اوراس كی رحست كا نازل بونا اوراس کی تاراضگی ہے امن کا ماصل ہوناا ورقیا سٹ کے دن عرش کے ساب یں دامل ہوتا اوراعال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے باراے کامیکنا، اودومن کور رمامری کانعیب بونا اور قیامت کے دن کی بیاس سے امن نصيب بوناا ورجهم كي آگ سے خلاصي كانصيب بونا اور مل صراط برسبولت سے

گزرجاً الدر مرسلے سے پہلے اپنا مقرب بشکانہ جنت میں دیکھ لینا اور حبنت میں بہت ساری بیپیوں کا ملنا اور اس کے تواب کا بیس جہادوں سے زیادہ ہوااور نا دار ك التي صدقد ك قائم مقام بونا اور درو ومشريف زكاة ساور طهارت سے اوراس کی وجسے مال میں برکت ہوتی سے اور اس کی برکت سے وہاجیں بلكراس سيحى رياده يوري بوتى بين اورعبا دت توب بي اوراعمال بين الله کے نزدیک سب سے زیادہ مجوب ہے اور مجالس کھ لئے زینت ہے اور فقر کواور تنگی معیشت کو دور کرتاہے اور اس کے ذریعہ سے اسباب ٹیر تلاش کئے جاتيس اوربيكه درود برصف والاقيامت ك دن حضورا قدس صلى المدعليه وسلم كسب سے زياوہ قرب بوگا اوراس كى بركت سے خور دروو برصف والا ادراس كم بيية اور اوت منتف بوت بين اور ده بحى متقع بوتاب كب كو درود شریف کا ایسال تواب کیا جائے اور اللہ اوراس کے رسول کی بارگاہ س تقرب حاصل ہوتاہ اور وہ بیشک نورے اور دشمنوں پر ملمرحاص بونے کا دربیہ ہے اور داوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور اوگوں کے ولول میں محبت بیدا ہونے کا ذراحیہ سے اور تحواب میں حضور ا قدس صلی اللہ عِلىية وَلَم كِي زيارتُ كَمَّا وُربِيهِ إوراس كَا يُرسِّعنه والااس سه مَحفوظ رَبتاً ہے كم لوگ اس کی منیب کریں۔

درود ترفیق بہت بایرکت اعمال میں سے ہے اورافضل زین اعمال میں سے ہے اورافضل زین اعمال میں سے ہے اوروفضل زین اعمال میں سے ہے اوروین وونیا دونوں میں سب سے زیادہ نقع دینے والاعل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے تو اب بوسمجدار کے سلے اس میں رغبت پیدا کرئے والد ذفائر والے ہیں، ایسا سمجدار جو اعمال کے ذخیر وں کے جمع کرنے پر حریص بواور ذفائر اعمال کے غرات حاصل کرناچا ہتا ہو۔ علام دیا وی نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرئے کے بعد بھران مضامین کی روایات کو نفصیل سے ذکر کیا۔ جن میں سے بعد بعد اس کرنے ہیں اور بعض فصل تالی میں آرہی ہیں۔ جن میں سے بعد بعد اور بیا ور بعض فصل تالی میں آرہی ہیں۔

اوران روایات کو ذکرکرنے سے بعد مکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادیت یہ کی مثرافت پر بین ولیل ہے کہ اللہ مل شامز کا درور ، درود مرسف والے پرالمنا ربینی وس گنا) بوراس وراس کی تیکیوں میں اصافہ بورا سے ، گناہوں کا گفت ارو بواب، درجات بند بوت بي بن جننائي أوسكتا بوسيدالهادات اورمعدن السعادات ير درود كى كرت كياكر اس سق كروه وسيلب مسرات كحصول كاف الا ذربيب بهترين عطاؤل كااور ذربيه سيع مشات سي حفاظت كااورتيرے الت براس ورود حم بدلدين جو توريع دس ورود بين جارالارضيان والسموات كى طرف سے اور درودسے اس كے الأكر كرام كى طرف سے وغيره وغيره -ایک اورجگدافلیشی کاید قول نقل کرتے ہیں کہ کونسا وسیله زیادہ شفاعت والابوسكتاب اوركونساعل زباد نقع والابوسكتاب اس ذاب اندس يردرود كيد مقابله من جس برالتدجل شانه ورود بين إين اوراس ك فرست درود يسجة بن اورالله جل شائد في اس كو دنيا وآخرت مين اپني قريت كے ساتھ مضوص فرمایاہے . یہ بہت بڑا فررہے اور الیس تجارت سے حس س کھانانیں يراولياركرام كاضح وشام كالمستقل ممول راب بس جبال مك بوسك ورود شربیت برجها را کراس سے اپنی گراہی سے بیل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھے بوجائیں مے اتیری امیدیں برآئیں کی تیرا قلب منور بوجائے گا۔ اللہ تعالی شاد کی رضاحاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن تصبب ببوكا

دُوسِ مُری فضل فاص فاص در ودکے فاص فاص فضائل کے بیان میں

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّهْ لِين بِن إِن لَيْنَ لَ عَن عَدِل الله الرَّان كَتَيْن كَم عِيد عصوت كوفِي "

کی اقات ہوئی وہ فرمانے ملے کمیں تجھا ایک ايسابديددول بويس فيصفورس سنابيس عرمن کیا مزور مرتبت فرائے انہوں نے زمایا 🗠 كبهم في حضورا قدس ملى الدمليروسلم يدوش كيا بادسول الندآب بر درودكن الف اظست يرصا جائے بيرتوالله تعالى في يمين بتلا ويالآب يرسلام كس طرح بيجيس يضور إقدس لي ارشاو فرباياك اس طرح ورودير ماكرودا للهم عسل سنداخيرتك إيني اسدالله درود مي مخد رصلی المتعليه ولم) براندان کي آل برمبياكم كب في ودود بيرج المعنوت ابرابيم براودان كى آل (اولاد) برائد التربيك آب سقوه صفات اور بزرگ یں ۔ اے اللہ بکت تازل فوا عمد (صلى النه عليه ولم يراوران كي آل (اولاد) يد بميساكه بركت نازل زماني آب في حضرت الرايم براوران کی آل (اولاد) پر بیشک آپ ستوده صفات اور درك ين-

تَالَ لَقِيَيْ كُفْبُ بُنُ مُجُرَّةً فَعَالَ ٱلَا ٱهْدِي لَكَ هِرِيكَةٌ مَسْمِعْتُهَا مِنَ النَّهِيَ صَالَتُنْ تَعَلَّيْكُمْ فَقُلْتُ بَالَى فَأَمْدِهَا إِنَّ فَقَالَ سَأَنْنَا رَسُـ وُلَّ الله صَالَىٰ عَلَيْهِمْ فَعَلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلُوعُ كَلَيْكُرُ آهُلَ الْبَيْتِ قُرَاقَ اللهَ قَدُ عَلَمُنَا كَيْفَ لُشَيْلًا عَكَيْكَ تَنَالَ قُوْلُوْا ٱللَّهُمَّةَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَتَّدٍ وَعَـ لَى الِ مْخَتَّى كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى (بُرُوفِيمُ وَ عَلَى إِلِ إِبْرُهِ يَهِرُ إِلَّكَ حَمِيثُكَّ مُنْجِتَيدٌ ٱللَّهُمَّرَ بَارِكُ عَلَى مُحُمَّدِهِ وَ عَلِيَ إِل مُحَدِّيرِ كُمَّا كِارَكُتُ عَلَّىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَّى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ خَمِينًا ثُمَّجِنَّةً مَّجِنَّةً-ررواة البغارى وبسط المضادى في تغريبه واختلات الفاظه وقال فكدائه فظ

والمارى على ابراهيم وعلى إلى ابراهيم في الموضعين -

ف ہدیہ دیے کا مطلب پر سپے کہ ان حضرات کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عہم اجمعین مہانوں اور دوستوں کے لئے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے سہت پن تھا گفت اور پہترین ہریے حضور اقد س صلی اللہ طیرولم کا ذکر شریف حضور کی احادث حضور کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدران حضات کے لماں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی جیسا کہ ان کے حالات اس کے شاہر عدل ہیں۔ اِسی بنار پر حضرت کعب شفاس کو بریہ سے تعبر کیا۔ یہ مدیث شریف بہت مشہور مدیث ہواور مدیث کی سب کتابوں میں بہت کفرت سے وکر کی گئی ہے اور بہت سے صحاباتم سے ختصر اور منصل الفاظ بیں نقل کی گئی ہے ۔ علام سخا وی نے قول بدیں براس کے بہت طرق اور ختلف الفاظ نقل کئے ہیں وہ ایک حدیث میں صفرت س سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب آیت ٹریف یات الله وملائے گئے گئے ت عکی التی ٹی نازل ہوئی تو معابر شکے عرض کیا پارسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح بھا ہے آپ بہیں ورود شریف بیصف کاکس طرح حکم فواتے ہیں۔ تو صفور ہے فوایا کہ اکٹر ہی اجمع کل صلاً ویک و کیو گاتی الم براسا کرو۔

ودمرى مديث يسالومسود بدري سينقل كياسي كرجم حضرت معدبن عباده كى مجلس بن تفي كه وإل حضور اقدس صلى الته عليه وسلم تشريف السئة وصنرت بشيرش في عرض كيا يا رسول الله الترجل شائد في بيس وروو يسف كامكم وياب. بس ارشاد فرملتیه کوکس طرح آپ بر درود پر حاکریں حضور نے سکوت فرمایا بال تك كربم تمنّا كرف سك كدوه شفس موال بني مركزاً - بمرحضورت ارشا دفر مايا كمر يون كاكرو الله قرصل على محتب وعلى إلى محتند الزير وايت مسلم الوداؤو وغيره يسب اس كامطلب كروجم اس كى تمناكية في يه ب كان تفارت صحاب کرام رضی النه تعالی عنهم کو عایت محبت اور غایت احترام کی ومرسے حس بات يح جواب بين نبى كريم صلى التدطير وللم كوتال بوما ماسكوت فرمات توان كويرحوف ہوتاکہ بے سوال کہیں منشا رمبارک کے خلاف تو نیس ہوگیا۔ یا بیگراس کا ہوا۔ فبي كريم صلى التدملية ولم كومعلوم نهبين متعاجب تي ومبرسة حضورًا قدس صلى الله عليه وسلم كوتا بل فرمانا پرا - بسن روايا ت سه اس كى تائيد مى بوتى سهد حافظ ان جران طبری کی روایت سے بیرنقل کیاہ کرحضور اقدس صلی الله علیدولم فے سكوت ومايا ببان تك كرصنور روى نادل توفى مستداحمدواب حبان وغيروس ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کرایک صحابی صنور کی مدرست میں مافر موت

مسنداحد ترمذى ويهتى وغيره كى روايات مين ذكركيا كياسي كرجب آيت فرين الله وَمَالَيْكِتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّهِينِ نازل بَوْنَ وَالْفِ ساحِب نے آکر عرض کیا یا رسول الله سلام تو بیس معلوم ہے آپ پر درود کیسے بڑھاکریں توصفور تے ان کو درود تلقین فرمایا ۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس قسم کے معمون ذكرك سكت على اوردرودول كالفاظين اختلاف بمى ب يع اختلاف موايات من بؤابي كرتاب حب كى مختلف وجوه بوتى بين اس جُلْطابر يبه كرحضور إقدس ملى الشعليه وسلم في مختلف صحابه كو مختلف الفاظ ارت اد فرمليخة تاككوني كفظ فاص طورس واحب ندين جاست يفس ورود تربيف كا ویوب علیده چیرے جیسا کونصل ا بع میں آراسی اور دروو تربیف کے کسی خاص لفظ كا وجوب على وجرب كوتى خاص لفظ واحب نبير . يه درود شراب جواس فصل کے بشروع میں تل پر اکھا گیاہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جوسب سے زیادہ صیح سے اور تنفیر کے تزدیک نازیس اس کا پڑھنا اولی ہے جبياك علاماتنا ى في المعام كرحفرت المام تحري موال كياكياكر حفوري وروو كن الفاظ سے پڑے تو انہوں نے بھی درووٹٹرنی ارشاد فرمایا جوفصل کے تشریع میں لکھا گیا اور یہ ورود موافق ہے اس کے جو سیحین انجاری وسلم) وغیرہ میں سے

علامرشامی نے یہ عارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منیہ کی عبارت یہ ہے کہ یہ درود موانق ہے اس کے جو صیحین میں کعب بن عجرہ شسے نقل کیا گیا ہے۔ اور کعب بن عجرہ نئی بھی روایت ہے جو اور گزری۔

علام سخاوی کیتے ہی کر حضرت کعیث وغیرہ کی حدیث سے ان الفاظ کی تعین ہوتی ہے جو صورا نے آیت شرفیر کے امتثال امریس سکھلاتے اوریمی بہت سے اکابرسے اس کا افضل ہونانقل کیا گیاہے۔ ایک تبکہ علامس خاوی کھنے ہیں کر مسورا قدس صلی اللہ علیہ وہم فیصی برے اس سوال پر کرہم اوگوں کواللہ جل شادر نے صلاق وسلام کا حکم دیا ہے تو کو انسا درود پڑھیں مضور نے تیلیم فرایاس سے معلوم بواکہ برسب سے افعنل ہے۔ امام اوی نے اپنی کتاب روضين تربال مك لكمويام كراكرين شخص يقيم كما بين كريسب ے افضل درود براحوں گا تواس درود کے برصف سے قسم اوری ہوجائے گی۔ حصنصين كے ماشير رحز تين سے نقل كيا ہے كريد ورود فريف سب سے زیادہ صبح ہے اورسب سے زیادہ افضل مصفاریں اور بغیر تازیکے اس کا ابتام كرنا جائية - يهال أيك بات قابل تنبيه يربي كمرزا دانسويد كم بعض ون یں کاتب ٹی فلطی سے حرز تین کی بیعبارت بجائے اس ورود متربین سے ایک دورے درور کے تمبر راکددی کئ اس کا لحاظرے .

اس کے بعد اس حدیث شریب میں چند فوائد قابل ذریس ا آول برکم صحابہ کرام کا بہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں ، اس سے مراد التحیات کے افد النسکام عکیک ایسکا النب کی دریخت الله و برگائی طب سلام سخادی کہتے ہیں کہ ہمارے شنخ لینی حافظ ابن جرک زدیک بھی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اوجزیس الم بہتی سے بھی ہی نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی متعدد ملارسے یہی مطلب نقل کیا گیاہے۔ ملا ایک شہور سوال کیا جاناہ کہ جب کری چیز کے

سأتق تشبيروي جاتى بسيأ مثلاً يول كها جائ كرفلان شخص عاتم طانى جبياتني ب

توسفاوت میں مائم کا زیادہ سخی ہونامعلوم ہے اس ومبسے اس مدیث یاک من حضرت ابراتهم على مبينا وطبيرالمقالوة والسلام ك درودكا افسل بونا معلوم ہواہے اس کے بھی اوج میں کئ جواب دیئے گئے ہیں۔ اور ما فظائن تجرفے فتح الباري مين دس جواب دستے ہيں ۔ كوئى مالم ہو تو خو د د كھيے سے غير عالم ہو تو كسى عالم سے ول جاہے تورر افت كرفے سب سے آسان جواب يرسے كم قامدہ اکثری تروسی ہے جو اور گررالیکن بسا اوقات بعض مصالح سے اس کا التا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شاند کے نور کے تعملق ارشاديد مَنْكُ نُورِة كَيْشْكُوة فِيهَا مِصْبَاح الاِنتَ رَحِيداس ك ورك مثال اس طاق کی سی ہے جس میں جراغ ہو۔ اخر آیت مک۔ مالانکر الله مل شاد کے فرکوجاغوں کے فررے ساتھ کیا مناسبت ۔ ملا بیمی مشہوراشکال ہے کہارے ا نبيا برام على نبيتا وعليهم الضاؤة والسلام مين حضرت ابراسيم عليه السلام سي درود کوکیوں ذکر کیا راس کے بھی اوجزیس کئی جواب دستے گئے ہیں ۔ حضرت اقدس تفالوى نورالله مرفعة في بعى زادالسعيدين كئ بواب ارشا و فراعين بنيسه ك نزديك توزياده بسندير بواب م كرحفرت ابرابيم على بينا وعليه الصافوة والسلام كوالتهم الشائه الناخليل قرار ديا يجائي ارشاد ب واتنعك اللهُ إِبْرَهِيْمَ لِحَدِلِدُ لَا لِهُذَا جَوْدُ وَالتَّهِ تَعَالَىٰ كَيْ ظُرْفْ سِنْ مَصْرِتَ الراسِمِ عَالَيْهِ لَكَ يرمو كا وه محبت كى لائن كا بوگا اور محبت كى لائن كى سارى جرس سيادني ہوتی ہیں البذاجو درود محبت کی لائن کا ہوگا وہ یقیناسب سے تیادہ لنیذ اور اومجا بوكا جنانجه بمارك مضورات يسطى التدطية ولم كوالتدجل شانؤني ابينا حبیب قرار دیا اور مبیب التدبایا اوراس الله دوان کا ورودایک دوسر كے مشاہر ہوا۔

مُشْکُوة می صفرت ابن عباسٌ کی روایت سے قصّد نقل کیا گیاہے کو محابر کی ایک جماعت انبیار کرام کا تذکرہ کر رہی تقی کہ النّد نے صفرت ابراہتم کو خلیل

بنايا اور صنرت موسى سے كلام كى اور حضرت عيلى الند كا كلمه اور روح بي اور حضرت أدم كوالتدني ايناصفي قرار ديا - إشني بي صنور تشريف لاع جنور في ارشا دوایا میں نے ممهاری مفتکوسی بیشک ابراہیم خلیل الدین اور موسی نجی اللہ بیں (یبی کلیم اللہ) اور ایسے ہی عیلی اللہ کا کلمہ اور روح میں اورادم اللہ کے صفی بیں لیکن بات اول ہے غور سے سنو کہیں اللہ کا صبیب ہوں اور اس برکون فخرنہیں کرا اور تباست کے دن حمد کا جمندا میرے ہاتھ میں ہوگا ادراس جن شعريني آدم اورساديد انبيار بول مح اوراس برفز نبي راما، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں کا اورسب پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں بول گا اوراس پرہمی میں کوئی فرنبي كتا اورسب سے يہلے جنت كاوروازه كملوانے والا ميں بول كاراورسب سے بہلے جنت میں میں اور میری است کے فقرار داخل ہوں مے اوراس پر بھی کوئی فرنہیں کرتا۔ اور میں الندے نزدیک سب سے زیادہ عرم ہول اولین اورآخرین می اورکوئی فزنهی کرتا - اورجی متعددروایات مصصفور کامبیالی ہونامعلم ہوتا ہے محبت اور فلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہرے اس لئے ایک کے درودکو دورسے کے درود کے ساتھ تشبیر دی اور تو نکہ حضرت ارام بی کے نبينا وعليه الصَّالُوةَ والسَّلام حضورا قدس ملى التَّرعليه وسلم كه آباريس بين أس الع بحى من الشبد اباد فماظلم آيا واجداوك ساتر مشاببت مدور سي مشکرہ کے عاشیہ رامعات سے اس میں ایک مکتر بھی اکھا سے وہ میر کرمبیب اللہ كالقب سب سي اوني ب جنائي فرائع بين كرمبيب الله كالفظ مام ب صّلت کویمی اورکلیم الله بونے کویمی اورسفی الله بونے کویمی بلکدان سے زائد جيزون كوممي جو ديگرانبيا كسليخ ثابت نهيں اور وه الشركامجوب جونا ہے آیک خاص متبت کے ساتھ میں جو صنورا قدس سلی النوعليہ والم بي کے

صنيت الإمريرة فن حسورا قدس الدويم (٧) عَنْ إِنْ هُرَيْرُةً \* قَالَ شَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى عَلَيْ عَلَيْهِمْ مَنْ سَرَّةُ كايرارشادس كياب كرس ض كريربات يستدي كرجب وه ورود يصاكر عيمائ كعراف آنْ يُكُنَّالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْقِ إِذَا صِلَّىٰعَكَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْمَقُلُ يرتواس كانواب بهت بيسه بيماند من اليابلنة تووه ان الفاظي ورود يرماكرك اللهام ٱللَّهُمْ مَسَرِّل عَلَى مُحَمَّدُهِ إِللَّمِينَ الأيني وأزواجه أمّهايت المؤمينين مكل على محتديا الإسافيرتك ترجهد الدورودميع ممسلى الدعليدكم رجوني وَ ذُرِّيْتِهِ وَآهُلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِي الْبِرْهِرِيْمَرَ إِنَّكَ امی ہیں اورآپ کی آل اولاد پراورآپ کے محمواسف يرصساكه وموديجيجا كبيسن البابهم حَمِيْنَ مُجِيْنًا - رواة ابوهاؤد رمشك آب بى مزاوار مىنى بزرك يى-وذكرو السغاوي بطرق عديدة ف نبى اى حضور اقدس صلى عَلَيْ عَلَيْهِ إِلَا كَاخِاصِ اقتب بِ اوربيافت آپ كا -توات، البيل اورتام كتابول مي جو آسمان عد أتري ذركي كياب (كذا في المظامر)-آپ کوئی امی کیوں کہاجاتاہے اس میں علم کے بہت سے اقوال میں

اپ وہی ای یوں اہا جوانہ ہے۔ اس یں ممارے بہت ہے۔ اوال یہ منہ ورقول یہ بے کو تروع حدیث مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے مشہور قول یہ بے کہ آئی ان پڑے کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جا تا ہو اور یہ چونکہ اہم ترین مچزہ ہے کہ چشخص لکھنا پڑھنا نہ جا تا ہو وہ ایسا فقیح و بلیغ قرآن یاک لوگوں کو پڑھائے مالبًا اس معجزہ کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا ہے مناز میں کہتے کہ ناکر وہ سرآن ورست سے کتب فائر چیئر بلت بہت ست جو یہم کہ اس نے پڑھنا ہمی نہ سیکھا ہو اس نے کہتے ہی مذہبول کے کتب فائے دصور سے یعنی منسوخ کر دیے ہے کتب فائر میں کہ کہتے ہی مذہبول کے کتب فائر میں کہتے ہو اس نے بخرہ مسئلہ آموز مسید مدرس شد

عارِ من مبلب دردت مقد دومت مبلم وه مسلد المور مس مردر من مساله میرا مجوب جو تعبی مکتب میں تعبی نہیں گیا لکھنا تعبی نہیں سیکھا وہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کا تمعلم بن کیا۔ حضرت اقدس شخ المشائخ حضرت شاه ولى التصاحب حرز شين عظا پر تخرر فرمائے ميں كم عجمے ميرے والد في ان الفاظ كے ساتھ ورو در برسف كا حكم كيا حصا اللّٰهُ مَدَّ صَلَّى عَلَى مُحَدَّدِ إِللَّهِ فَيَ الْدُرْقِي وَ اللهِ وَ بَادِلْهُ وَ سَرِلْقُ مِن سِنْ ثواب مِيں اس درود شريف كو حضور إقدس صلّى التّدملية ولم كى مدمت ميں برطعا تو حضورً في اس كو پيند فرمايا -

اس کامطلب کر بہت بڑے پیمانہ میں ناپا جائے ہے ہے کہ عوب میں کھیجوں قلدہ فیرہ بیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا جیساکہ ہمارے شہروں میں ہے چیزی وزن سے بکتی ہیں توہیت بڑے ہیانہ کامطلب کویا بہت بڑی ترازو اور کویا مدیث باک کامطلب ہے ہواکہ جوشخص ہے جا ہتا ہوکہ اس کے درود کا آواب بہت بڑی ترازومیں کا آواب بہت بڑی ترازومیں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بڑی ترازومیں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بڑی ترازوں ہیں تھام کے لکڑتو ہے جاتے ہوں ان میں تولی جیزون ن میں جو اس کے بیانہ بیس مام کے لکڑتو ہے جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیزون ن میں جی نہیں آ سکتی پاسٹک میں رہ جائے گی۔

طاعلی قاری نے اوراس سے قبل علامہ سخادی نے بیراکھا ہے کہ جوچیزی تصوشی مقدار میں ہؤاکرتی ہیں وہ ترازو میں طاکرتی ہیں اور چوہٹری مقداروں میں ہؤاکرتی ہیں وہ عام طورسے پیما نوں ہی میں نابی جاتی ہیں۔ ترازؤں ہیں ان کا آٹا مشکل یو تا ہے۔

معلام سخاوی فی صفرت الدمسعودی می صفور کای ارشا دس کیا ہے اور صفرت علی کرم اللہ وجہد کی مدیث سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ جوشفس یہ جا ہم اہر کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانہ سے نایا جائے حب وہ ہم اہل بیت پر درود کیے تو یوں پڑھاکرے اللہ تھے اجمعل صافوتی وَ بَوَگاوَتُ عَلَی تَحْمَدِ اللّٰ بِیْ وَکَالَوْتُ عَلَی تُحْمَدِ اللّٰ بِیْ وَکَالُونَ اللّٰ بِیْ وَکَالُونَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ بِیْ وَکَالُونَ اللّٰ اللّٰ

اورحسن بصري مسع برنقل كيام كروشنص برجام كحضورا قدم لى السُّماية ولم كى حوض سے بعراد رياله بوت وہ يه درود يراعاً كرے اللَّهُ وَصِيل عَلَى مُعَمَّدً وَعَلَى الِهِ وَأَمْنَمَّا بِهُ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْشِم وَاضْهَارِهُ وَأَنْسَارِم وَأَشْيَاعِهِ وَتَخِيِّنِهِ وَأَمَّتِهِ وَعَلَيْنَامَعَهُمْ آيْمَوِيْنَ يَآ ٱرْحُمُ الرَّاحِبِيْنَ -

اس مدیث کو قاضی عیاض نے بھی شفار میں نقل کیا ہے۔ عُلل حَبِيُبِكَ خَيْرِانَكُ أَنِي كُلِّهِم حضرت إبوالدرعاء حضورا قدين صلى التوطيه وسلم كاارث ونقل كرتين كدميرت اوير جعبے دن کثرت سے درود مجیماکرواس ہے کریا ہیا میانک دن ہے کر اڈکراس میں حامر بوست بي اورجب كُونَ شخص عجير ورود مجملع توده دروداس كالغافي ى قدر بيش كياماناك من فون كيا يارمول الداب كا انقال كوبدي -حضوريف ارشاد فرايا لإن انتقال كم بعد مجى والندتعالى جل شائد في زمين يرمد بات حرام کردی ہےکہوہ انبیارے برنوں کو كسائة يبس التذكاني نفره بولب أنق دياجاتاسے ـ

يَارَبِ صَلِي وَسَلِمُ وَالْمِمَا أَبُكُا (m)عَنِ أَبِي الكَّنْزُدَاءُ تَسَالَ قَسَالَ قَسَالَ رُسُولُ اللَّهِ مَا لَيْ عَلَيْكُمْ ٱلْمُرْوُامِنَ الضَّلَوْتِ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّكَ يَوْمُ مَنْهُوْكُ تَشْهَدُهُ الْمَلَيْكُةُ وَإِنَّ آحُدُا لَنْ يُصَرِّلَ عَلِنَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَنَّ صَلَوْتُهُ حَثَّى يَفْرُغُ مِنْهَا تَالَ ثُلُتُ وَبَغْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ خَــَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ آن تَأْحُلَ ٱجْسَادَ الْإِنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُونَةُ وَالسَّكَامُ -ربواهاينَّاجة باستادجيد كذان الترغيب زادالمناوى في انعراص فَ فَنَهِيُّ اللوكي يُرْزُقُ وبطف تغريبه واعرج سناه عن عدة من الصابة وقال القارى ولدطرة

كثيرة بالفاظ مختلفة . ف ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ النہ جل شاند نے انبیا رکے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لئے دولوں عالتوں میں بینی زندگی اور

موت بن إوراس مديرت باك مين اس طرف بهي اشاره ب كدورود ورح مبارك ت اور بدن مبارک دونوں پر بنین بوتا ہے۔ اور حضور کا بے ارشاد کے اللہ کا بی زندہ ب رزق دیا جانام سے مراد صنوراقدس صلی الله علیہ والم کی پاک وات ہو سكتى ب اورفامريه سے كراس سے مرنبي مرادم اس نے كرحضورا قدس صلى الته عليه ولم في صفرت موسى عليه السّلام كوا بنى قبريس كفره الوسيّ مُسِار يربضته ديكها اوراسي طرح حضرت ابرابهيم على نبيبا وعليه الصلاة والتلام كومجن كيها جيساكمسلم شريف كى مديث يس باوريه مديث كرائبيا رابى قرول يس زنده ہیں ناز برطنتے ہیں صبح ہے اور رزق سے مرادر زق معنوی بھی ہوسکتا ہے اور اس میں بھی کوئی انع نہیں کہ رزق حتی مراد ہو اور دہی ظاہر سپتے اور متبادرہ علام سخاوی نے بیر مدرث بہت سے طرق سے نقل کی ہے حضرت اوس شک واسطرے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے تمہارے افضل ترین ایام بیر سے جعد کا دن ہے ۔اسی دن میں صنرت آدم کی بیدائش بوئ اسی میں ان کی وفات بو في اسي دن من نفخه (ببرلاصور) اوراسي من صعقه (دومراصور) بوگاليس اس دن میں مجد برکش سے درو دہیجا کرو اس گئے کہ تمہا را درود مجھ پر پیش کیا جانا ب- صحابر شنف عض كيايا رسول الشرسمالا درود آب بركيب بيش كيا جائ كاآب تو (قبرس) بوسيده بوهي بول مح حضور في ارشا وفراياكم الترحل شائد ف زمین پریربات حرام کردی ہے کروہ انبیار علیم السلام کے بداؤں کو کمافے۔ حفرت الوامامر على مديث سي عبى حضور كالي ارشاد نقل كياب كرمير اوربر مبسك دن كزت ب درود ميجاكرواس ك كرميرى امت كا درود برحم كوتبيش كياجآماب بس جوشف ميرس اوير درود يريض مي سب سے زيادہ ہوگا وہ مجھے وقیامت کے دن) سب سے زیادہ قریب بوگا۔ بیمضمون کد کشرت سے درود پڑسے والا تیامت کے دن صنور کے سب سے زیادہ قریب بوگا نصل اول کے مھیں گزرجا ہے۔

صرت الومسودانساری کی حدیث سے بھی حضور اقدس منی الدهلیوم کا بدارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اور کرشت سے دعود بھیا کرواس اسے کہ چھر کے دن مجمعہ کی الدائن اللہ کا بدار انساد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اور روشن دن (بینی جمعہ کے دن) میں کمشرت اور روشن دن (بینی جمعہ کے دن) میں کمشرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ تمہارے لئے دوار استحقار کی اور اور استحقار کی استحقار کی اور استحقار کی استحقار کی استحقار کی استحقار کی کرنسان کی استحقار کی اور استحقار کی کمی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان

سلیمان بن بیم گہتے ہیں کہ میں نے خواب میں صنورا قدیں صلی الڈولیہ وسلم کی زیارت کی۔ ہیں نے عرض کیا یارسول الڈولوگ آپ کی خدیمت ہیں حامز ہوتے ہیں اور آپ کی خدیمت ہیں سلام کرتے ہیں کیا آپ کو اس کا پتہ چلنا ہے حضور نے فرمایا کم ل اور ہیں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

معدورے روایا من اور من ال سے من ال یوب میں ہوں۔ ابراہیم بن شیبان کتے ہیں کرمی نے جب ج کیا اور مدینہ پاک عاضری فی اور میں نے قبر اطبر کی طوف بڑھ کر صنورا قدس صلی التّرملیہ وسلم کی تعدمت میں سلام

عرض کیا تو بس نے رومنہ اطریعے وعلیک السّلام کی آ واز سنی۔

بلوغ المسرات بین مافظ ابن قیم سے یہ نقل کیا گیاہے کہ جمعہ کے دن درود نشریف کی زیادہ فضیات کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا مردارہے اور حضور اِقدس صلی الشطیہ وظم کی ذات اظہر سادے منلوق کی سردارہے اس کے اس دن کو حضور اِقدس صلی الشد علیہ وقع پر درود کے ساتھ ایک ایسی تصوصیت ہے جواور دنوں کو نہیں اور بہض گوں نے یہ بھی کہاہے کہ حضور اِقدس صلی الشرطیہ ویلم باپ کی پیشت سے اپنی مال کے بہیٹ بیں اسی دن تشریف لائے تھے ۔ علام سخاوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت الومرية صنرت السط اوس بن اوس الوالمه الوالدردار الومسود صنرت عراً أن بك صاحرا دع حبرالله وغره صنرات رضى الله عنهم سے نقل كى كى معجن كى روايات علام سفاوى في نقل كى بين-

يَّا رَبِ صَلَّ وَسَلَّهُ دَائِمًا اَبَدُّا الْمَالَ عَلَى حَيثِيكَ عَنْ الْفَلْقِ كُلِهِمِ الْمَدَّالُ وَسَلَّمُ دَائِمًا اَبَدُّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَالْمُ عَنْ اللهُ عَالْمُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَالْمُ عَنْ اللهُ اللهُ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَالِمُ عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَا عَلَمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَمُ عَلَا عَا عَلَمُ عَلَا ع

ف ملامرخاوي في قول بريع مين اس مديث كومتعدد روايات س جن يرضعف كاحكم بعى لكاياكيا بي نقل كيا اورصاحب اتماف في بعي ترح احيار یں اس حدیث کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے اور مؤدین کا قامدہ سے ضعیف روایت بالخصوص جب کدوه متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں متر اوق ہے غالبًا اسى وجبس جامع الصغير الوبرره كى اس مديث يرصن كى علامت لىكائى ب- الاعلى قارى في شرح شفار مين جامع الصغير كي سواله بروايت طرانی و دارقطنی اس مدیث کونقل کیا ہے۔ علامسخاوی کہتے ہیں کررمدیث حضرت انس الى روايت سي معين نقل كى مانى مد اور صفرت الوسراية كى ايب مدیث میں برنقل کیا گیا ہے کرجوشخص حبور کے دان عصر کی نماز کے بعدا پنی مگر ے الطفے سے پہلے اس مرتب یہ ورود مشریف بڑھے اللہ م صرّ علی محتد اِلنَّيِيِّ الرَّبِيِّي وَعَلَى اللهِ وَسَلِمْ تَسْلِبُ مَّا اس ك الثي سال ك كساه مَعافَ بون مَن الرانثي سال كي عبادت كا ثواب اس كيه لِي المعاجاج كا-دارقطنی کی ایک روایت میں حضور کا ارشا ڈیقل کیا گیاہے کہ ہوشخص

جمعہ کے دن تجدیرانی مرتبہ درود تربیف پڑھے اس کے انٹی سال کے گناہ معان کئے جائیں گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول الشرور و دکس طرح پڑھاجاتے جمنور کے جائیں آڈی آڈی آور پر پڑھ کر ایک انڈی آڈی آڈی انڈی آڈی آڈی اور پر پڑھ کر ایک انڈی بندگر کے انگلیوں پر گفتہ کی ترقیب وارد ہوئی کیا جائے ۔ بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے انگلیوں پر گفتہ کی ترقیب وارد ہوئی سے ۔ اورارشا دبو آگہ انگلیوں پر گفا کر واس لئے کہ قیامت میں ان کو گویائی دی جائے گی اور ان سے پرچا جائے گا۔ جیسا کہ فضائی ذکر کی فصل دوم کی حدیث جائے گی اور ان سے پرچا جائے گا۔ جیسا کہ فضائی ذکر کی فصل دوم کی حدیث مین کو میں ہوئی سے جائے گی اور ان سے پرچا جائے گا۔ جیسا کہ فضائی ذکر کی فصل دوم کی حدیث مین کو اور سے انگلیاں وہ ہزاروں گفاہ کو آئی ہوان سے ذکر گی جیس کی ان سے گئی ہیں گو ان سکے سینکٹوں گئی ہیں۔ واقطی ساتھ کچو نیکیاں بھی گوائیں جو ان سے کہ گئی ہیں یا ان سے گئی ہیں۔ واقطیٰ ما تھ کی اس روایت کو حافظ عواقی نے حسن بتلایا ہے۔

حضرت على مصر وقد من الشعلية ولم كايد ارشا دنقل كيا كيا م الشعلية ولم كايد ارشا دنقل كيا كيا م الشعلية والمحت الم الشعلية والمنت كو دن الك المين روشني آست كى داكر السروشني كو سارى مخلوق برتقيم كيا جائة توسب كو كافي بوجائة وحضرت سبل بن عبدالله مست نقل كيا كيا الم يحد ترشخص جمعه كو دن عصرى نمان كه بعد الله تشرق على محد تن الكري كيا الم وسيال المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المناف

علام مناوی نے ایک دوسری جگر صفرت انس کی حدیث سے صفور کا بیرارشاد نقل کیا ہے کر توضی مجربر ایک دف درود کھیے اور وہ قبول ہوجائے تو اس کے انٹی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ۔

حضرت تفانوی فوراللد مرقدهٔ ف زادالسعیدیس بجواله در فتاراصبهانی مصرت اس مدیت کونقل فرمایا ہے - علاقد شاحی ف اس م

طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ آفیخ ابوسلیمان دارانی سے نقل کیا ہے کہ ساری عباد توں میں مقبول اور مردود تجیئے کا احتمال ہے لیکن صفورا قدس صلی القد علیہ دسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے اور بھی تعین صوفیہ ہے بہی نقل کیا ہے۔۔۔

طاعلی قاری عمیتے ہیں کر مقعد مقرب سے مراد مقام محمود سے اس کے کر روایت ہیں یوم القیامة کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔اور بعض روایات ہیں المقرب عندک فی الجنة کا لفظ آیا ہے لینی وُہ تھیکا نا ہو جنت میں مقرب ہو اس بنار پر اس سے مراد وسیلہ ہوگا ہوجنت کے درجات بیں سب سے اعلیٰ درج سیے۔ بعض عامار في كهاب كرحضور إقدس صلى الشعليه والم كالحاج دومعتام علحده علىمده بين - أبك مقام تووه ب جب كرصور إقدس صلى الترعلية ولمشفاعت کے میدان میں عرش معلی کے وائیں جانب ہوں گے جس پراولین واتوین سب كورشك بوگا اور دومرا آب كا مقام جنت مين جس كے اور كوئى درج نہيں -بخارى شرييف كى ايك بهت طويل حديث مين جس ميں نبى كريم صلى الله عليه والم كابهت طويل خواب جس مي صفور إقدس صلى الشرعليد وللم ف دورخ جنت وغيره اورزنا كار، سود توار وغيره لوكون كم شخاني ديكه اس كم اجريس جكم يعرده دونوں فرشتے مجے ايك گھريس الے تحب سے زيا دوسين اور بيتر كان یس نے نہیں دیکھا تھا۔اس میں بہت سے بوڑ سے اور جوان عورتیں اور سیے تھے اس کے بعدوم ال سے تکال کر تھے وہ ایک درخت پر اے گئے۔ وہال ایک مكان يبل سيرسى برجيا تفامير يعيف يرانهون ف بناياكه يبلامكان عام مسلمانوں کاسے اور یہ شہدار کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا درا اور سرا اللہ ہے تویں نے مرافحا کر دیکھا تو ایک ابرسا تطرآیا۔ بین نے کیا میں اس تو بھی دیکھوں ان دونوں وشتوں نے کہا ایمی آپ کی عرماتی ہے جب بوری ہوجائے گیجب آپ اس میں تشریف لے جائیں گے۔

درود شرکین کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب
پونے کا وعدہ پہلے بھی گررچیا آئندہ بھی آ رہاہے ۔کسی قیدی یا مجرم کواگر بیمنوم
ہوسائے کہ حاکم کے یہاں فلان شخص کا اڑھے اور اس کی سفارش حاکم کے
یہاں بڑی وقع ہوتی ہے تو اس سفارش کی ٹوشا مدمیں کتنی دوڑ وصوب کی
جاتی ہے ۔ہم میں سے کو انسا الیسا ہے جو بڑے بڑے گناہ کا مجرم نہیں اور صنور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبیسا سفارش ہواللہ کا حبیب سارے رسولوں اور تمام
مخلوق کا مردار وہ کہیں آسان جیز برائی سفارش کا وعدہ اور وعدہ مجی ایسام کیکہ

عَلَى حَبِينِيكَ حَيْرِالْهَ لَيْ كُلِيمِ صربت ابن عباسٌ صفورٌ كا ارشا رُقل كرتے بیں بوشف یہ دعاكرے جَزَی اللّٰهُ هُذَا تُحْبَدُ كَا اللّٰهُ هُو اَللّٰهُ كُذَا ترجیه و اللّٰر اللّٰهُ هُذَا جزادے عمر صلى اللّٰه طبير كم كوم لوگوں كى \* طون سيوس معسل كو وستى بن الله عليد كم كوم كوگوں كى \*

طرف سے میں بدھے وہ ستی ہیں آواس کا تواب نشر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک

مشقت مي داي گار

يارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُدُا (٣) عَن الْنِ عَبَّاسِنُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلْقَ عَلَيْهُ مَنْ قَالَ جَزَى اللهُ عَنَا هُمَّتُ دُامًا هُو اللهُ لَا اللهُ مَنْ عَلَا جَزَى اللهُ كايتِا أَنْفَ صَهَاجٍ - رواه الطبران في الكبير والاوسط كذا في المرغيب وببط السفاوي في تفريعيه ولفظه انهب سبعين ملكا الف صباح).

ف زمة المجالس میں بروایت طرانی صفرت جابر کی صدیث سے صنور کا برار ارشاد نقل کیا ہے کہ جوشف سے صنور کا برار ارشاد نقل کیا ہے کہ جوشف سے صنور کا برار دان تا کہ گفتہ کا ایک کا کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہزار دان تک اس کا تواب کھتے کہ جو سنتی ہیں گل کے مشتق ہیں گئی کی مشاور کے بعض علمار کے بیس برائے کے وہ سنتی ہیں کی مشاور ہے بعض علمار کے بیس برائے کے وہ سنتی ہیں کی جگر جو بدار اللہ کی شان کے مناسب بالحصوص اپنے جگر جو بدار اللہ کی شان کے مناسب بالحصوص اپنے شایا بن شان ہو وہ عطا فرما اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب بالحصوص اپنے مجبوب کے بیا میں بنا کی شان کے مناسب بالحصوص اپنے مجبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بنا کی مناسب بالحصوص اپنے محبوب کے بیا میں بیا کی مناسب بالحصوص اپنے میں میں بیا کی مناسب بالحصوص اپنے میں بیا کی مناسب بالحصوص اپنے میں بیا کی مناسب بالحصوص اپنے میں بیا ہو بیا کی مناسب بالحصوص اپنے میں بیا ہو کی بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا کی بیا ہو بی

تصرت من بمری کے ایک طوی ورووشریت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ دور شریف میں بدالفاظ میں پڑھا کرتے تھے والجوزی عَتَا

حَيْرَ مَاجَزَيْتَ دَبِيتًاعَنَّ أَمَّتِنهِ (اسالله صفورً كو مارى طف ساس سے
ریارہ بہتر بدارعطا فرائے جتنائی بی كواس كی امت كی طف سے آپ نعطا
فرایا) - ایک اور مدیث بی نقل كياگيا ہے بوشنص يہ الفاظ پڑھ الله قرص فر علی علی محتقید الله قدص فر الفاظ پڑھ الله قدص فر علی الله قدص فر الفاظ پڑھ الله قد الله قد الله قد الله قد الله فر الله قد الله قد الله فر الله فر

ایک علامه جوابن المشتهر کے نام سے شہور ہیں اول کہتے ہیں کہ جوشخص میر چاہتا ہوکہ التون شاند کی الیبی مرد کرے جواس سب سے زیادہ افضل ہوجواب مک اس کی خلوق میں سے کسی نے کی بو اولین وافرین اور ملا کھ مقربین آسمان فالون اورزمن والون مص مجى افشل بوا وراسى طرح يه جاس كر صنور إ تدسس صلى التدهلية وكلم يرايسا ورود نتريف يرشص جواس سب سي افعنل بوجتني درود كسى ين والشقطين اوراسى طرح بيمي عابما يوكه وه الشقعال شاندسكوني اي يجيز النظير واس سب سے افعنل إو يوكس في اللي بو تو وه يه بريما كرم الله في يَبِكُ ٱلتَمْهُ ذَكُمُا آنْتَ آهْلُهُ فَعَمْلِ عَلَى هُنَدُرِ كُمَّا ٱنْنَتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ بِنَا مِنَا ٱثْنَكَ ٱلْمُلُهُ وَإِنَّكَ ٱثْنَ ٱلْمُلُ التَّقُوٰي وَالْمُثُلُ الْمَشْوَرَةِ بِصِى كَاتْرَجُه پرے اے اللہ تیرے ہی منے حدیدے و تیری شان کے مناسب ہے لیں توجمہ صلى الشرعليد وللم يرورود بيسج جوتري شان كي مناسب ب اوربها رسعسا تفعي وه معالمه كروبيري شبان شان بو- بيشك توبى اس كامستى ب كرتجها من الم مائے اور مغفرت کرنے والاسے۔ ابوالفصل توماني كبته بين كرايك شخص خراسان سع ميرسه باس آيا اور

اس في بيان كياكري مينياك بين تما بين في حضوراً قدس مني الدهلية ولم كا خواب بين زيال مين مينياك بين تما بين في حضوراً قدس منيا با بيول الله الموافضل بن زيك كوميري طرف سے سلام كمر دينا مين في عض كيا يا بيول الله يك كميري طرف سے سلام كمر دينا مين في عض كيا يا بيول الله يك بي بيابات وضور في الله يك تك بيلا الله يك بيلا كالله يك تك بيلا الله يك بيلا كالله يك بيلا كالله يك بيل كالله يك كور التقد وكا يك كال يك كور التقد وكا يك كالله كالل

علی حیبیک خیرالی کی گیلهم حصرت عبدالله بن عروصنورا قدس می الله علیا کا ارشا دخل کرتے میں کہ جب تم اذان ساکر و توج الفاظ مؤذن کے وہی تم کہا کرواس کے بعد جیبر درود ہیں جا کہ میں شائڈ اس پر دس وفسہ درود ہیں جراللہ عبل شائڈ اس پر دس وفسہ درود ہیں جراللہ عبل شائد سے میرے لئے درود ہیں جو اللہ عبل شائد سے میرے لئے وسیلر کی دعاکیا کرو وسیلہ عبدت کا ایک درج ب جو صرف ایک بی شخص کوسلے گا اور تھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں ۔ پس ہو خص میرے لئے اللہ سے وسیلر کی دعاکرے گا اس پر میری يَارَتِ صَلِ وَسَرِقْدُ دَامِمُا اَبَدُا اللهُ اَبَدُا اللهُ الله

لِيَّ الْوَسِيْلَةَ مَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

رواه مسلم وابوداؤد والتوملى كذا في الترفيب. شفاعت أثر پرسكى-ف أثر پرے كى كامطلب برے كەصتى بوجائى اس كے لئے ميرى شفاعت واجب بو روايات ميں اس كى جگريارشاد ہے كہ اس كے لئے ميرى شفاعت واجب بو جائے كى - بخارى مثران كى ايك حديث ميں بدہ كرچشخص ا ذان سئے اور به وما پرسے اللّٰهُ مَّ دَبَّ هٰ فِوَظِ الدَّهُو وَ الشَّاطَةِ وَالصَّلُو اِلْقَالِمَةِ اَبْ عَنْدُ إِلْوَسِيْلَةَ وَالْقَفِينِكَةَ وَا بَعْتُهُ مُقَامًا مَّحْمُودَ إِلَّهِ فَى وَعَدَّ تَدُاس كے لئے ميرى شفاعت الرّجاتى ہے -

حضرت ابوالدردأرس نعل كياكياب كرجب صنورا قدس صلى الله مليوسلم اذان سنت توخود بهى يدوعا يشت اللهنم كنب لهذي الدَّعُوق الشَّامَّة والصَّالُونَ الْعَالِبِ مَتِي صَلِ عَلَى تَعَكِّيهِ وَايتِم سُؤُلَهُ يَوْمُ الْيَعْلَمَةِ اورحضورً اتنی آوازسے برساکرتے تھے کہ پاس والے اس کوسٹنے تھے اور می متعدادان سے علام سخاوی تے يمضمون نقل كياہے - اور صرت الوم رير الله عضور كاي ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم جمد پردرود پڑھاکرو تومیرے لئے وسیامی مانگاکرو۔ كسى ف عض كما يارسول الله وسيلركيا بيزيد مضور في فرما يكر المناس كاعلى وج ہے جومرف ایک بی شخص کوملے گا اور مجمے یہ امیدہے کہ وہ شخص میں می ہوں گا۔ علامر مخادی کتے ہیں کہ وسیلہ کے اصل معنی لغت میں تو وہ جرزے کم جس کی وجے کسی باوشاہ یاکسی بڑے آدی کی بارگاہ میں تقرب ما صل کیا بانے لبكن اس جكرايك على درج مرادب جيساك خود مديث ين واردب كروجنت كالك ورجب اورقرآن باك كى آيت وَالْبَعْفُو اللّه والْوَسِيلَة بن مُرتفير کے دو قول ہیں ایک تو یہ کراس سے وہی تقب مراد ہے جواور گزرا - حضرت ابن عباس ما برعطار وغيره سيري قول نقل كيا كياب- قادة كتيم ألله ی طرف سے تقرب عاصل کرواس چیزے ساتھ ہواس کورامنی کردے۔ واحدى، بنوى، زخشرى سے بھى يہى نقل كيا كيا ہے كم وسيلم مرده جيز ہے

جس سے تقرب حاصل کیا جاماً ہو، قرابت ہوا کوئ عمل اور اس قول میں نبی کریم صلی الندهلید ولم کے ذربعدے توسل حاصل کرنا میں داخل ہے۔ علامر جزری نے جصن جعین میں آداب دعاش اکصاہے و کہ یہ توسک إلى الله تعالى بانبيكاليه خ ومص والمسالية ين عِبَادِم خ سيى توسل اصل كرے الله مل شائد كى طرف اس كے انبياء كے ساتھ - جيساً كر بخارى مستد برار اورماكم كى روايت سےمعلوم بوتاب اوراللدك نيك بندول كسات جياك بخاری سے معلوم بوزاہے - علامہ خاوی کہتے ہیں اور دوسرا قول آیت تشریف میں یہ ہے کہ اس سے مراو محبت ہے۔ بینی النّد کے مجبوب بنو مبیساکہ ماور دی وقیر ف الوزيرس نقل كياب، اورمديث ياك من فعنيلت سدم ادوه مرساليد ہے جوساری منلوق سے او بخا ہوا وراحتال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہویا وسیلہ کی تنہیر ہو۔ اور مقام محمود وہی ہے جس کوالٹر عل شانہ نے اپنے کلام یاک بین سورہ بنی امرائيل مين ارشاد فرايا بع عَنَى أَنْ يُبُعُنَّكَ رَبُّكَ مَعًامًا مَّحُمُودًا مَرْجِه اميد سے كر بہنجا ين مح آپ كوآپ كورب مقام عموديس -

مقام قمودگی تغییری علی سے چند اقوال لی بیکہ وہ صنور اقدیں صلی الدّ ملی سیکہ وہ صنور اقدیں صلی الدّ ملی سائم کا اپنی امت کے اور گواہی دیناہے اور کہا گیا ہے کہ جمد کا جمندا جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ جل شاخت کی وقیامت کے دن عرش پر اور بعض نے کہا کرسی پر سمانے کو کہہ ہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد شفاوت ہے اس سے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین واخرین سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔

علام سخاوی اینے استاذ حافظ ابن تجرکے اتباع میں کہتے ہیں ان اقوال یں کوئی منافات نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش وکرسی پر بٹھا ماشفاعت کی اجازت کی علامت ہو اور حب حضورٌ وہاں نشریف فرا ہوجائیں توالٹ مہل شامز ان کو جمد کا جسنڈا عطا فرائے اور اس کے بعد صنور اِقدس سلی اللہ ملیہ وہم اپنی اُمّت پر گواہی دیں۔

ا بن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک سے صفور کا ارشاد اس حضور کا ارشاد نقل کیا گیاہے کہ اللہ جا ہیں۔ اللہ علیہ کے دیر تھے ایک سیز جوڑا ہم بائیں گے۔ بھر جی اور کا جو اللہ جا ہیں۔ بس مہی مقام فمود ہے۔ مافظ ابن جرکتے ہیں کہ بھر میں کہوں گاسے مراد وہ حمد ثنا ہے جو صفور اقد س میں اللہ علیہ تام شفاعت سے پہلے کہیں گے اور مقام محمود ان سب پہنوں کے جموعہ کا نام ہے جو اس وقت میں بیش آئیں گی۔

زیبا شفاعت بے تخب بیشک یہ ہے جمت ترا یہاں ایک بات قابل لحاظہ کر اور کی دعایس اُلوسِیلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ کے بعد وَالدَّدَجَةَ الدَّیْفِیْعَهُ کالفظ سی مشہورہے۔ محذین فراتے ہیں کہ یہ لفظ اس مدیث میں ثابت نہیں۔البتہ بعض روایات میں جیساکہ جس جسین میں بی ہے اس کے افیرش رنگ کا تُغَالِقُ الْبِیْعَادُ کا اضافہ ہے۔ مارت صَلْ وَسَلَة وَارْعَالَ كُلُ عَلَى حَمْلَ تَحَالُو الْفَكُلُ

يَا رَبِّ صَلِى وَسَلِقْهُ دَائِمُنَا أَبَدُّا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْمِكَ تَحْيَمِ الْمُخَلِّقِ كُلِيهِمِ (٨)عَنَ آنِ حُمَيْدٍ أَوْ أَنِيُ إُنِيْدٍ السَّاعِيْنَ ۚ صَورِ الْقَرْسِ صَلَى السَّرَطِي وَالْمُ كَا الشَّاوِ

قَالَ قَالَ رُسُولَ اللهِ عُلَيْ عَلَيْ إِذَا كَرِجب تم مِن عَالَى اللهِ وَالْمُ

دُخَلَ آحُدُ كُدُ فِي الْمَسْجِ وَفَلْيُسَلِمْ ﴿ وَاكْتِ وَنِي رَكِم إصلى السَّمالية وَلَم رِبِالاً

عَلَى النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَيْهِ رَسِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوَّ الْعُوَّ الْعُوْ الْ

ثُمَّ لَيَغُلُّ اللَّهُمَّ افْتَحَ لِنَّ أَبْحَابَ ابْعَابَ رَحْمُولَكُ إِلَى اللَّمِيرِ لِيُ لَيْ

رُحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُتَ كَوروانِ مَعُول دِما ورجِهُ مِد

مَنْ لَيُسَلِّدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سِي تكالارت تب بهى بى اكرم إصل الشطير وَسَلَقَ ثَمَّ كَيْعُلُ اللَّهُ مَّذَا افْتَحْ إِنَّ وَلَمْ يِسلام بِعِيارِ فَا الديور كَها رَسِالْكُمْ

أَبُوابَ فَضَيلِك - راخرجه ابوعوانة في مجمد الْتَعَ لِي الْمُوابَ فَضَيلَ اسالتُ مريك

ابواب قصالت- راحرچه ابوعواله قیجه اسم ی ابیاب قضیات است مدیریت وابوداؤد والنسائی وابن حریمة وابن حان این فضل (اینی روزی) کے دروازے

في صعيميها كذافي البديع)- كعول دے-

ف مسجدیں جانے کے وقت رحمت کے دروازہ کھلنے کی وجریہ ہے کہ جومسمبدیں جانے کے وقت رحمت کے دروازہ کھلنے کی وجریہ ہے کہ جومسمبدیں جانا ہے وہ اللہ کی عبادت ہیں مشغول ہونے کے لئے جانا ہے وہ اللہ کی رحمت سے عبادت کی توفیق علما فوائے ہے اس کو قبول فرمائے۔ مظاہری ہیں لکھا ہے دروازے رحمت کے کھول ہبب برکت اس مکان شرای کے یا بسبب توفیق دیسنے مماز کی اس میں یالب بب کھو الب بب کھو الب جب کہ بعد نکانے کے نمازے اس میں قرآن باک کی اس آیت کی طرف اشارہ مہ ہو اس میں واروہ ہے کہ فاذا قصیری الشارہ مہ ہو سورہ جومی واروہ نے فاذا قصیریت الشادة قاف تنشیر دواری الارتین وارمین فائر تین واردی فائر قون وائر تنفیزا

مِنْ فَعَمْلِ اللهِ-علامه سخاوی نے حضرت علی کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ جب جمہیں

داخل بواكرو توصنور بردرود مينياكرو- أورسنور القرس ملى الدطبيرولم كصابراد حضرت فاطمه والمنالة تعالى عنهاس نقل كياس كمصورا قدس سلى الترملي والم جب مسجدين داخل ، اويت تو درودسلام سيجة عمد بر ريسى نوداب اور يمرول فرطت اللهمم اغفِرُ إِلْ دُنُونِ وَافَنَعُ إِنَّ ابْوَابَ رَحْمَتِكَ اورْجب أسعدس فيكلت تب يمى اين أوير ورووسلام بميتجته اور فرات اللهمة اغو في ذُنُوٰقٍ وَافْتَحُ إِنَّ ٱبْوَابَ فَصَّٰ لِكَ -

حضرت انش ارشا وفرمات بين كرحضور إقدس صلى الشعليه وسلم جب مجد مِن واص بوتے تو إساكرتے بنيم الله اللهمة صَلِ عَلى عُمَتَ واور حب باهم تشريف القتب بمى يرفرماكرت يتيم الله اللهم مال على مكتو

حضرت ابن عراف نقل كياكيا ب كرحضور إقدس صلى الترملية ولم ف اپنے نواسے حضرت حسن رضی التد تعالی عنہ کو بد دعار سکھلائی تھی کرجب وہ مسجد ين داخل بؤاكرين توصفورا قدس صلى الشرطبية ولم پر در در به يجا كرين ا دريه مُعَا يربعها كري اللهمة اغْمِعْ لَنَا ذُكُونِهَا وَافْتَحَ لَنَا آبُواْب رَجْمَتِك أورجب كاري جب مجى يى دعاً پر احاكرين اور أبنواب ريحمتيك كى جمراً بنواب فَضَيات . حضرت الومرين شيص صنور كاليارشاد تقل كياكياب كرجب كوني فحض تم میں سے مسجد میں جایا کرے توصفور پرسلام پڑھا کرے اور ایس کہا کرے اللہ آفظ إِنَّ أَنْهُ إِنَّ دَيْحَمُزِنَكَ أورجب مسجديت نكلاً كريت توحضورٌ برسلام يرماكرت اور يُول كَبِاكرِ اللَّهُمَّ اعْمِمُ إِنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِينِية

حضرت كعب في خصرت الومررة عدكها ميس عقب دوباتين بتأما مول انهين مجولنامت ايك يركرجب معجدمين جائة توحضور ير درود بهيع اوريدما رُجِ اللَّهُمَّ افْتَعُ إِنَّ ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ الرحِب البريك (مسجدي) لويد رَّمَا بِّرُصَاكِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ فِي وَاحْمُفُلْ فِي مِنَ الشَّيْطَانِ الزَّحِبُو۔ اور بجی بہت سے صحابرا و آابین سے مدوعاً میں نقل کی گئی ہیں۔

صاحب جسن جسین فرمیری جانے کی اور سجرے شکلنے کی متعب ترح م اين مختلف اماديف سينقل كي بر- الوداؤد شريف كى موايت سيمسجد ين الله بونے کے وقت یہ رُمَا نقل کی ہے آغُودٌ بِاللهِ الْعَظِيْرَ وَبِوَجْهِهِ الْكَبِايْرِةِ سُلُطَانِهِ الْعَلِيثِمِ مِنَ الشَّيْطِلِنِ الرَّحِيثِمِ مِن يناه مَا لَتَا بُول اس التُّدك وربيه سي بورسى عفلت والاسع اوراس كى كريم ذات ك درايدس اوراس کی قدیم بادشامت کے ذریعیرسے شیطان مردود کے مملسے حصن جیمین میں تواتناتى ہے ليكن الوداؤد ميں اس كے بعد حضور اقدس صلى الشعلي ولم كا يرباك ارشا دہمی فتل کیا ہے کرجب آ دی یہ دعا پڑھتا ہے توشیطان اوں کہا ہے رجمہ سے توریشخص شام مک کے لئے محفوظ ہوگیا۔ اس کے بعدصاحب صراحسین الله والمريث سے نقل كرتے ہيں كرجب مسجدين واصل بوتو بيشيد الله والسّلام عَلَىٰ رَسُولِ الله كِ الله اور مديث من وعلى سُنَّة رسول الله عاورايك مديث من اللهم صري على محتيد وعلى المحتدد اورسورس واخل إون ك بعد السَّلامُ عَلَيْناً وَعَلَى عِبالْهِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ بَرْتِ اورجب معدي شكك لك حب بعي حضورا قدس صلى التدملية وللم يرسلام بيص يدرم الله والتكارم عَلِى رَمُولِ اللهِ اورايكِ صديث مِن اللهُمَّ مَرِكْ عَلَى تُعْتَدِ وَعَلَى اللهُ مَكَتَدِ ٱللُّهُ اعْصِمُ فِي مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ ع

وعلى جَسَدِه بي الْكَجْسَادِ وَعَلَى تَبْرِة فِي الْفُعْبُودِ وَشَخْص روعٍ محمر إصلى إلله عليه وسلم) برارواح مي اورآب كمجسد طير بربدون مي اورآب كي ترميارك -برقبورس درود بيبيع كا وه مجه نواب بس ديكي كا ادر توقيع نواب مس ديكي گاوه تیامت مین دیکھے گا اور جو تھے تیامت مین دیکھے گامین اس کی سفارش کروں گا اور حس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے توض سے بانی ہے گا اور الشّرجل شامرُ اس کے بدن کوجہتم پر حوام فرادیں گے - علام سخاوی کہتے ہیں کہ الوالقاسم بستى في اين كتاب من يحديث فقل كيسب مم يحيد البيك اس ك اصل نهيں لي - دوسري ملك لكھتے ہيں جوشخص بدارا دوكي كرنبي كريم سيالله كونواب من ديك وه يه ورود يرسع اللهم صلى على هُ مَدِي كُمَا اسَرُينَا الله نُصَيِلَ عَلِيْهِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَنْ تُعَتَّمُ كُمَّا مُوا هَٰ لَهُ اللَّهُمَّ مَثْلَ عَلَى تَعَمَّدِكُمَّا تُعِتُ وَ تَدْرَضَى بِوَشْض اس ورود مشربين كوطان عدد كموافق يرسع كا وه حضورا قدس صلى التدعليروم كى خواب من زيارت كريك كا دراس براس كالفاف بمى كرناً جابي اللهُمَّ صَنِ عَلى رُوْج مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاجِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى جَسَدِ عُمَّيْدِ فِ ٱلْأَجْسَادِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَّ قَيْرِ مُحَمَّيْدٍ فِي الْقُبُورِ.

عدی البید ا

اورمرركعت مين بعدالحديج يحبس بارقل بؤالله اور بعدسام كيد وزو شري برارمرتبه يرص وولت زيارت نصيب بو وه يرب - صَلَّى الله عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى الدُّعِيّ وكريز شيخ مصوف فاكتاب كسوت وقت سرماراس درود كويرهن س زيارت نصيب بو اللهُمَّ صَرْلَ عَلى سَيْدِهِ مَا تَحْدَدِ بَعْمُ وِ اللَّهُ مَعْدِدِ الْمُوادِكَ وَلِسَانِ حَقَيْكُ وَعَرُوسِ مَنْمُلُكِّيكٌ وَإِمَامٌ حَضَوَيْكُ وَطِرَانِمُلْكِكَ وَخُوزَ آيِنِ رَجْمَتِكَ وَطُويْقِ شَوِيْعَتِكَ الْمُتَّلَذِّذِ بِتَوْجِيْدِكَ إِنْسَانَ عَيْنِ الْوَكْمُودِ وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنَ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَعَيِّمُ مِنْ تُتُورِ ضِيَالِكَ صَلَوْتًا تُنْدُومُ بِدَ وَامِكَ وَتَبُغَى بِبَعَالِكَ لَامُتُنَهَ لَهُ دُوْنَ عِلْمِكْ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَدَفَّى بِهَا عَثَايِارَبَ اللَّهِينَ. در اس کومی سوتے وقت جند بار بڑھنا زیارت کے لئے شیخ نے لکھاہے۔ ٱللَّهُمَّ رَبِّ الْحِلِّ وَلِلْحَرَامِ وَرَبُّ الْهَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكُنِ وَالْمُقَامِر ٱبْلِغْ بِرُوْج سَيِّدِينَا وَمَوْلُأَنَا نَعَمَّيْهِ مِثَّا الشَّلَامُ مَّر بَرِّى تُرْطِأَس دولت ك صول مين قلب كاشوق سيربونا اورظامري وباطني مصيتول سي بياب-بمارك حضرت شيخ المشائخ قطب الارشاد شاه ولى التدصاحب نورالله مرقدة ف ابنى كتاب نوادر مي بهت سے مشائع تصوّف اور ابدال كے ذرىيہ حصرت خصرعليدالصلاة والسلام مع متعدد اعمال نقل كئ بين الرجعة المتيت سے ان برکلام ہے لیکن کوئی فقبی مسئل نہیں جس میں دلیاں اور حجت کی ضرورت ہو مبشرات اورمنامات ہیں منجلدان کے لکھا ہے کم ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خصرملي الصلاة والسلام سے درخواست كى كد مجھے كوئ عمل بتاتي جو میں راًت میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشار کے نفلوں ہے مشغول ر ا کرکسی شخص ہے مات نہ کر۔ نغلول کی داو دو رکعت پر سلام بھیرا را کر آور مر ركعت مين ايك مزنبه سيورة فالخدا ورتين مرتبه قل موالله يرط متنا راكم وعثار كيابعد ممی بغیر مات کے اینے گر جلاجا اور وال جاکر دورکست نفل برخد سررکستیں

إيكب دفعه سودة فانخدا ورسات مرتبرقل بوالشهنما زكاسلام بيعيرف كيعدايك سجعه كرحبس ميں سات وفعه استغفار سات مرتبه ورود نثریف اور سات وقعیب مُتَبْحَانَ اللهِ ٱلْحَمْدُ يَلْهِ لِآ اللهَ إِلَّا اللهُ ٱللهُ ٱكْبُرُ لَاحَوْلَ وَلا تُحَوَّا إِلَّا بِاللَّهِ بِيرسمِده من مبراً عِمَا كردُها كم لئ المتراسمُ اوريه وعاريرُه وياسَيُّ يَا تَبَوُّمُ يًاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا لِلْهُ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَخِيرِيْنَ يَا زُحُمْنَ الدُّنْسَ وَالْخِرَةِ وَرَحِيْهَ مُهَمِّا يَارَتِ يَارَتِ يَارَتِ يَا رَبُّ يَا اللهُ يَا اللهُ عَا اللهُ عِلى ال میں با تھا تھائے بوے کھٹا ہوا ورکھٹا ہوکر بھریبی دعایر صریحر دائیں کروٹ برقبلہ كى طرف ممنزكر كے لميث جا أور سونے تك درود مشريف برستارہ بوتخص يقين اورنیک میتی کے سائنداس عل پر اورست کرے گیا مرف سے پیلے صفوراتین صلى الشُّعليه وسلم كوضرور خواب من ويكيم كالدبعض لوكوب فياس كانجر بركيا انوك ف ديكماكدوه جنت يس مح وإل انبيار كرام اورسيد الكونين صلى الدملية ولم كرايارت إو في ادران سے بات كرف كا الرف حاصل إوا - اس عمل كے بيت سے فضائل ہیں جن کوہم نے اختصارًا چیور دیا۔ اور سی متعدد عل اس فرع کے

حضرت برآن بیررهم الدعلیہ سے نعت ل کے بیں۔
عظامہ دمیری نے جاوہ الحیوان میں لکھا سے کہ توشخص جعد کے دن جمعہ کی
خاز کے بعد با وضور ایک پرج پر تحق مرسول اللہ آخر کر سُول اللہ بنتین مرتبہ لکھے
اور اس پرج کو اپنے ساتھ رکھے۔ اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فر آما
ہے اور اس کی برکت میں عدو فراما ہے اور شاطین کے وساوس سے مناطب فراما ہے اور شاطین کے وساوس سے مناطب فراما ہے اور شاطین کے وقت درود مشر این پڑھے فراما ہے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواس میں
ہوئے فورسے دیکھتارہے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواس میں
کشرت سے بواکرے۔

تن لید این حضوراقدس صلی الله علیه وسم کی زیارت بروجانابلی سعد دت ہے۔ لیکن داو احرقابل کھاظ ہیں۔ اقر سوجس کو حضرت تضافوی نورالله مرقعة

نے نشر الطبیب میں تحریر فرایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں تعیانا جائے کہ جس کو پیاری میں ہیر مترف نصبیب نہیں ہوا اس کے لئے بچائے اس سے ٹواب میں زیارت سے ممترف ہوجانا مرمایہ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظلی دولت کیری ہے اور اس سعادت میں اکتشاب کو اصلاً دخل نہیں محض موہوب ہے ولنجہ ما قبیل ہے

ایں سعادت برور بازو نمیست تاشہ بخشد خدائے بخت ندہ (موجیدے کسی نے کیا ہی اچھا کہا کہ "بیہ سعادت قوت بازوسے عاصِل بی ہوتی ہے جب تک الشرجلشاء کی طرف سے عطا اور مخبش میں نہوں۔ مزاروں کی عوس اس صرت ہیں ختم ہوگئیں۔البتہ غالب بیہ ہے کرکٹرت درود تراحین و کمال اتباع سنت وغائبہ عمیت پراس کا ترتب ہو جا آ ہے لیکن

پونکہ لاڑمی اور کلی نہیں اس سے اس کے مذیو نے سے معمی و مرون مذیو ما چاہے کے اس کے مذیو سے معمی و مرون ارجوب

سے كام تواه وصل اوتب الجرانونب والله درمن قال ــ

اريد وصاله ويريد هجرى قاترك ما ريد لما يريد

( اور الله بی کے لئے خوبی ہے اس کہنے والمے کی جس نے کہا کہ میں اس کا وصار چا ہتا ہوں اور وہ مجدست فراق جا ہتاہے میں اپنی خوشی کو اس کی

خوشی کے متعابلہ میں چھوٹرتا ہوں) قال العادی الشیدازی۔ فراق ووسل جیرباشد رصار دوست طلب کرحیف باشدا زوغسب راوتمنائے

ر شرحیمه اید عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ فراق و وصل کیا ہوتا ہے

مجبوب کی رضا ڈھونڈ کر محبوب سے اس کی رضا کے سوا تمنا کرناظلم ہے)۔ اسی سے بیمی سمچہ لیا جا وے کہ اگر زیارت ہوگئی مگر طاعت سے رضاحال

اسی سے بیری ہے دیا ہا وہ کے ادام ریارت ہوئی مرصاعت سے رساما م نرکی آنو وہ کافی نہ ہوگی ۔ کیا تو درصنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورة گرائز معنی مجبور اور بیضے صورة مجبور جیسے اولیس قرنی۔

فصال درود ودیس قرنی معنی قرب سے مسرور تھے۔ مینی صغور اقدس صلی الله عليه والم مے یاک زبار میں کتے لوگ ایسے تھے کرجن کوحضور اِقدس صلی اللہ علیہ وہلم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفرو لفاق کی وجسے جہنمی رہے۔ اور حضرت اولين قرتى رصى التدتعالي عندمشهور تابعي بين اكابر صوفيه مين مين حضورا قدسس صلی الله علیہ ولم کے زمامہ میں مسلمان ہو تھے ستھے ۔ بیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وج سے مفورا قدس صلى الله عليه ولم كى فدمت ميں حاصر تر بوسكے ليكن اس كے باوجود حضورا قدس صلى الدعليه ولم في صحاب ان كا ذكر فريا اورير بهي ارشاد فرمای کر توتم میں سے ان سے ملے وہ ان سے اپنے لئے وعار مغفرت کرا ہے۔ ایک روایت بی حفرت عرشد نقل کیا گیا کرحضور ف ان سے صرت اولیں کے متعلق فرایا کہ اگر وہ کسی بات پرقسم کھا بیٹیں تو اللہ اس کو ضرور اورا كريث تم ان سے دعار مغفرت كرانا (اصابر) سه

كوين ووركر، وكئة قرب في بُوجَفِل عَمَا قريب مردور، وكي دوسمرا اهرقابل تنبيرية بهيكرجس شخص فيحضوراقدس صلى الأبطبير وسلم كوخواب مين ديكهااس في يقينًا اورقطعًا حضور اقدس صلى التُعليدة لم ي كي زیارت کی - روایات صحیحہ سے بدبات ثابت سے اور محقق ہے کہ شیطان کوالتہ توالى في يد قدرت عطار نبين ومان كدوه نواب بن أكركسي طرح اسيفة آب كو نبى كريم صلى السُّعليه وللم بوناظا مركرے مثلاً بيكے كميں بى بور يا خواب يمين والاشيطان كونعوذ بالسُّر بنى كريم صلى المترطير والم سجم بينظير اس سن يه توبو بى نہیں سیکیا۔ بیکن اس کے باوتود اگر نبی کریم صنی الشرطبیہ وسلم کو اپنی اصلی بھیئت مِين مند ديكيم ، ميني حضورا قدس صلى الله عليه وللم كواليسي بهيئت اور عليه مين ويك

چوشان اقدس کے مناسب نہ ہو تووہ دیکھنے والے کاقصور ہوگا، جیساً کہ کہی شخص کی آنکھ پر تمرخ یا سبزیا سیاہ عینک آگا دی جلتے توجیں رنگ کی آنکھ پرعینگ ،اوگی اُسی رنگ کی سب پیزیں نظرآ مَیں گی ۔ اسی طرح بھینگے گوا کیے۔

فضائل دروو مے دو نظر آتے ہیں ۔اگرے ٹائم ہیں کی لمبان میں کوئشخص اپنا چہرہ دیکھے تو آنا لميا نظر آئے گا كە ھەنبىي - اوراگراس كى يوڑا ئى ميں اپناچېرە ويكھے تو الساچورانظرآت كاكر خود ديكيف والے كو اليف جرو يرسنسي احات كى -اسى طرح سے اگر خواب مي مضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاكوني رشاد تركويت مطہرہ کے خلاف سنے تووہ محتاج تُعبرہے۔ شریعیت کے خلاف اس پڑمل کرنا جائز نہیں ۔ چاہے کتنے ہی بڑے شیخ ا ورمندای کا خواب ہومثلاً کوئی شخص کیکھے كبرصورا قدس صلى التُدعليه وسلم نے كسى ناحائز كام كے كرنے كى اجازت بالكم دیاتو وہ درحقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیساکہ کوئی شخص اپنی اولاد کوکسی جرے کام سے روکے اور وہ مانتا نہ ہوتو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کر اور کر بعنی اس کامزہ جکھا وُں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس كوتعبيركها حالب بيهي ايك دقيق فن ہے۔ تعظير الإنام في تعبير المنام من لكهام كمايك شخص في تواب مين مير ویکھاکر اس سے ایک فرسٹ مندنے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلال دوست کے

دربيه تحيد زمر مليان چاستى ب- ايك صاحب فياس كي تعبير به وي اوروه ميح مھی کہ تیری بیوی اس فلال سے زبارتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اس قسم کے فن تعبیری کتابوں میں لکھے ہیں۔منظار حق میں اکسا ہے کہ ام اوی نے کہا ہے کہ صیح بہی ہے کرجس نے حضور کو خواب میں دیکھااس نے اسلام ہی کو دیکھیا خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہویا اس سے علاوہ اور انتمالافات اورتفاوت صورتون كاباعتباركمال ونقصان ديكيف والير كي جرحسف حضرت کو اچھی صورت میں دیکھا اسبب کمال دین اینے کے دیکھا اور سب نے برخلاف اس کے دیکھالسبب نقصان اپنے دین نے دیکھا۔اس طسسے

ایک نے بڑھا دیکھا ایک نے جوان اِ درایک نے راحنی اور ایک نے حفا۔ بیر نتام مبنی ہے اور اختلاف حال دیکھنے والے کے ۔ پس دیکھناآ نحصنت کا کویا کسوٹی ہے معرفت اتوال دیکھنے والے کے اوراس میں ضابطہ مفیدہ ہے سالکوں کے لئے کہ اس سے اتوال اپنے باطن کا معلوم کرکے علاج اس کا کریں اوراس قیاس ربعض ارباب تمکین نے کہاہے کہ تو کلام آنخضرت سے خواب میں سنے تو اس کو سنت تو تعمیر پرعض کرے اگر موافق ہے تو تق ہے اور اگر مخالف ہے تو سبب خلل سامعہ اس کی کے ہے ۔ لیس رؤیا ہے ذات میں کریمہ اور اس جیز کا کہ دیکھی یاستی جاتی ہے تی ہے اور جو تفاوت اوراضاف سے تھے ہے۔

مصرت ثین علی مقی نقل کرتے تھے کہ ایک فقیر نے فقرائے مغرب سے المخضرت كو خواب مين ديكها كمراس كو شراب ينتين ك كنة فرات بين اس في واسطر فع اس اشكال كعمارت استفتاركيا كرحيفت عال كياب - بر ایک عالم نے محمل اور تاویل اس کی بیان کی -ایک عالم متنے مرمیز میں نہایت متبع سنت ان كامام شيخ محمر عرات تقا-جب وه استقنام ان كي تظريب كزافراليا يون بين جس طرح اس في ستاسه - الخضرت في اس كوفر اياك لا تُنشوب الْعُسُد ليني لراب دياكراس في لِاتَشَوب كواشَدَب سنا حضرت يَعْ وعدالى بفراس مقام وتفصيل ساكها سم اور من ف محصرا اللى محتقراتي جيساكه حفرت بيخ ني فرماياكه لاتشرب كواشرب سن ليامحتل يبلين جیسا اس ناکارہ نے اور لکھا اگر اشرب النم<sub>ی</sub>زی فرمایا ہو بینی بی شراب توسیره کی مجی ہوسکتی ہے جیساکہ لیے محے فرق سے اس شم کی چیزوں میں فرق ہوجایا کتا ہے ۔سہار بورسے دہلی جانے والی لائن برآ تھواں اسفیشن کھاتولی ہے مجھے خوب یا دینے کہ بچین میں جب میں ابتدائی صرف و مخو بڑھتا تھا اور آیش پر گزر ہوتا تھا تواس کے مختلف معنی مہت دیرتک دل میں محموما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصر طور بررساله فضائل حج اورشائل ترمذى كة ترجي خصائل بي يمي كزر حيامه يَارَتٍ مَنْ وَسَلِّهُ دَايِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيْهِ كَعَيْرِ الْحَلَّقِي كُلِّهِم

(١٠) حضرت مقانوي نورالله مرقده في زا دالسعيدي درود وسلام ك ایک چبل حدیث مختیر فرمانی ہے اور اس سے نشر الطبیب میں بھی توالوں کے حندف کے ساتھ نقل فرائی ہے اس کواس رسالہ میں ترجمہ کے اضافہ کے ساتھ فقل کیا جا آہ ہ وہ برکت حاصل ہو چو حضرت نے تحریر فرمانی ہے۔ رادائسيدين حفرت نے تررفرایا ہے كريوں تومشائح كرام سے صدرا صنع اس كي منتول بن دلائل الخيرات أس كا ايك بموند بي، مكراس مقام رورب جوصينے صلاۃ وسلام كے احاديث مرفوع حقيقيد يا حكميدين واردين ان من سے عِالِينَ مِن صِنْعِ مرقوم ، توتے ہیں جس میں بچیس صلوۃ اور بپدرہ سلام کے ہیں کویا یے مجبومہ درو در شریف کی جہل مدیث ہے جس سے باب میں بشارت آئ ہے کہ جوشفص امر دین کے متعلق جالیس عدیثیں میری امت کو پہنچا دے اسس کو الشرتعالى زمرة علمارين مشور فرائين محم أوريس اس كاشين بول كا . درود تمریف کا امردین سے ہونا بومبراس کا ماموریہ ہوئے کے ظاہرہے توان حادیث مشربیت کے جمع کرنے سے مضاعف تواب (اجر درود واجر تبلیغ جبل مدیث) كى تُوقع بعدان اماديث سي قبل دوهين قرآن جيدب تبركا كله جاتيي بواين عموم تفظى سيصلوة نبويه كويمى شامل بين الركوني شخص إن سيصينول كوروزانه يربيد لياكرك توتمام فضائل جركات جوهدا مدا مرصيغ كم متعلق بي بتمامها استنخص كوعاصل يومائين

## صيغة قرآني

توجیمه ۱۰-۱۱) سلام نازل بوالندک برگزیره بندول بر-(۲) مسلام بودمولول بر- (١) سَلَامَّرُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْدَرِيْنَ اصْطَفَىٰ \*

(٧) سُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥

## چېل مديث شيمل بصالوة وسلام رباضا فررجبه، صيغ صلاوة

(صديث اقل) اللهُمُّ صَلِّ عَلَّا هُمَّتُو وَعَلَى إِلِ مُحَمَّدٍ وَ اَثْنُولْهُ الْمُقْعَلُّ الْمُقَرِّبُ عِنْدَ الْدَ

(٣) ٱللهُ تُمَّ رَبِّ لهٰ وَالدَّعُوةِ الْفَا آَمِنةِ وَالصَّلْوَةِ التَّافِعَةِ صَلْ عَلَى مُحَنَّدٍ وَالرَّضَ عَرِّيْ رِضَّا الَّا تَسْخَطُ بَعُدُرَةً اَبْدًا.

(س) اللهُ وَصَلَ عَلَى عُدَيْدِ عَثْدِ عَثْدِ الْهُ وَمِنْ اللهُ وَ رَسُولِكَ وَصَلَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِينِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُعْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْدِ وَعَلَى اللهُ عَمْدِ وَعَلَى اللهُ عَبْدِ وَعَلَى اللهُ عَمْدِ وَعَلَى اللهُ عَمْدِ وَعَلَى اللهُ عَمْدِ وَعَلَى اللهُ عَمْدُ الْأَلْلُ عَمْدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(٥) اَللَّهُ وَصَلَّ عَلى كَتَدِوَّ عَلَىَ اللَّهُ وَصَلَّ عَلى كَتَدِوَّ عَلَىَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

اے الدّسینا عمد اوراً ل عمد مر درود مازل فرما اوراً پ کو الب شحکانے پر بہنچا جو تیرسے نزدیک مقرب ہاو۔

اے اللہ (قیامت کی) قائم رہنے والی اس پکار اور نافع نمازکے مالک کی ورودنازل فرما سیدنائد پر ورفیدے اس طرح راضی ہوجا کم اس کے بعد کہمی ناراض مذہو۔

اسے اللہ درود نازل فراسیدنا محریدہ تیرے بند اور درمول ہیں اور ورود نازل فربا سامے کو ثنین اور مومنات اور سلمین ومسلمات پر۔

اسے الله ورود فازل فواسيدنا محداوراک سيفائحد پر اور ديکت نازل فراسيدنا محداوراک سيدنا محد پر اور ديمت نازل فراسيزا محداوراک سيدنا محد پرميسا که توف درود ويکت ورجت سيفالزيج وال سيدنا براهيم پرنازل فرايا - بي شک تو متوده صفات بزرگ سيد -

اسهاللهٔ در دونادل فرماسیدنا می اوراک سیدنا محد پرجس طرح توسف درودنازل فرمایا آک سیدنا ارابیم پرسید شک توستوده صفات بزرگ سه اسعالله بركت نازل فرماسيدنا محمدا ورآل سيدنا تحديم جس طرح تونيه سيدما ارابيم كي ولا دير بركت نازل فراتی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ اس الشدورود فازل فراسيدنا محداوراك سيدنا محد رحبيها كدتون ودنازل فرمليآل سيفاركبيم پر بیشک تومننوره صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فراسيدنا محراوراك سيدنا محرم صياكرتو في ركت نازل فرائي سيدنا ابراييم كي اولا دير بشک توستوده صغات بزرگ ہے۔ اسه الله وروونازل فراسيدنا محدا وراك سيد محدسلى الشرعلسيكم يرحس طرح أوسف والوزارل فرماياسيدما ابراسيم بربيشك توستوره صفات زنك ي اسالمدركت ازل فراسيدما عمداورال سيدما محدرجس طرح توني سيدنا ارابيم ربركت نازل فرال ببیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ اسه التُدورود مازل فراسيدنا محداد وآل سيدنا محمد يرجيسا كرتون ورودنازل فواياسيدناا برابيم اور أن سيديا ابراميم بربيشك توستوره صفات بزرك ہے اوربرکت نازل فرما سیدنا محداورآل سیدنا عمد يرمبيداكرتونے بركت نازل دباتى سيدنا ابراہيم ير بنيتك توحيره صفات والابزرك ب

كُمَّا بَارَكُتِ عَلَىٰ إِلِ إِبْرَاهِيْمُ \* النَّكَ حَمِينُكُ تَجِينُكُ \* (٧) ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَىٰ عَمَنَدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَدَّدٍ كَمُاصَلَّيْتَ عُلَى الِ انْبِرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَبِيثُكُ نَجِينُكُ فَي بَآرِكَ عَلَىٰ مُحَكَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى أَلِي إِنْدَاهِ فِيمَ رِنَكَ حَمِيْدُ مُنْجِيْدُ \_ (٤) ٱللَّهُ مَرَّصَلِّ عَلَى عُكَتَدٍ وَ عَلَى الِ مُحَكِّيرَكُمَا صَلَّيْتَ عَكَّ ٳڹڔڗٳۿؚؽؗؠٙٳؾ۫ڰؘڂڡۣؽڐٛڡٞڿؽڰ ٱللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُعَتَدِ وَعَلَى الِ مُحُكَّتُهِ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى إَبْرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَمِيْكٌ فَجِيْكً -(٨) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لَحَكَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدُ إِكْمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ إِلِ إِنْوَاهِنِهُمُ إِنَّكَ حَمِيثُكُّ يِّحِيْنِ وَبَادِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدِهِ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدِ كَمَا بَا زَكْتَ عَكَّ إِبْرَاهِيْمَ ٳڵؙڰڂؠٚؽڴ؆ٙڿؿڴ

بَارِكْ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الِي مُعَمَّدٍ

عب والفرق بين الخامس والسادس بلفظ اللهم قبل بارك كما يظهره والسعاية ومنها اخذهافي زاد المعيد-

اے اللہ درود نازل فراسیدنا محداد واکسیدنا محد پر مس طرح تونے دروننازل فربایا سیدنا ابرائیم پر اور برکت نازل فراسیمنا محدا دراک سیدنا محدیم جس طرح تونے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرائی بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔

اسے اللہ درود نازل فراسیدنا محدا درآل میدنا تھر پرجیسا کہ توسف درود نازل فردیا سیدنا امراہیم پر بیشک توسقورہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ برکست نازل فرماسیدنا محدا دراک سیدنا محدر جیسا کم توسف سیدنا ابراہیم کی اولا در بربکت نازل فرانی جیشک توسقورہ صفات بزنگ ہے۔

اے اللہ وروونازل فراسیدنا محدا ورآل سیدنا محد پرجس طرح توسف آل سیدنا ایرا بہیم پر درون ازل فرایا اور برکت نازل فراسیدنا محدا ورآل سیفامحد پرجس طرح توسف سیدنا ابراسیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی سادے جہانوں میں بیشک توستودہ صفات بزدگ ہے۔

اسے الله ورود تازل فرماسید تا محداور آپ کی از وات مطهرات اور فرمیات پرجس طرح قرف بینا ابراہیم کی اور درکت نازل فرما یا اور درکت نازل فرماسید تا محداور آپ کی از وائی مطهرات اور فرمیا برجس حرح توسف سیدنا ایراہیم کی اوالد پر برکت نازل فرمائی بیشک آز تمیده صفات والا بزرگ ہے۔

ال مُحَمَّدُ مِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَّى اِبْرَافِيمَ وَبَارِكُ عُلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَّا بَا رَكْتَ عَلَى اِبْرَافِيمَ إِنَّكَ كمِيْدُ مَجْدُدُ -وه الله مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

(٩)ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلِي مُحَتَّدٍ وَّعَلَّى

ال مُحَمَّد كَمَاصَلَيْتَ عَلَمْ الْرَافِيْمُ اللَّكَ حَمِيثُكُ مَّجِيْكُ اللَّهُ مَّ بَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ ثَكَلَّ اللَّهُ مَّدِي بَارِكُ عَلَى مُعَلَّ اللِي الْمُواهِيَمَ كَمَّا بَازَكَتَ عَلَى اللِي الْمُواهِيَمَ الْكَ حَمِيْكُ تَجَيْدً -وَلَكَ حَمِيْكُ تَجَيْدً -(0) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

(۱) اللهُمْ صَلِ عَلَى عَنْ عَنْ وَعَلَى اللهُمْ صَلِ عَلَى عَنْ اللهُمْ صَلَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الله الدُّرُاهِيْمُ وَبَالِهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْدُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْدُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْدُ عَلَى الله الدُّرُاهِ يُمَدِينُ اللهُ لَلِيدُنَ رَائِكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْدُنَ رَائِكَ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُنَ رَائِكَ عَنْدُنَ مَا اللهُ اللهُ عَنْدُنَ رَائِكَ عَنْدُنَ مَا اللهُ اللهُ عَنْدُنَ اللهُ اللهُ عَنْدُنَ اللهُ عَنْدُنَ اللهُ اللهُ عَنْدُنَ اللهُ الله

(۱۱) اللَّهُ عَلَى صَلَى عَلَى مُعَنَّدٍ وَّ الْرُواحِهِ وَدُرْتِيَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَالْرُواحِهِ وَكُلْمَ اصَلَّيْتَ عَلَى الْرُواحِهِ وَكُلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤَلِّمِ وَكَارِكُ عَلَى الْمُؤَلِّمِ وَكَارِكُ عَلَى الْمُؤَلِّمِ وَكُرْزَيْتِهِ كَمَا بِالْرُكْتَ عَلَى اللَّهِ الْمُؤَلِّمِ مُنْهَا إِذَا كَالِمُ الْمُؤَلِّمِ مُنْهَا إِذَا لَهُ مُؤَلِّمُ الْمُلْكَ

كىيىڭ مَچيْنُ -

اے اللہ درو دنازل فراسیدنا محداور آپ کی
از واج مطورات اور آپ کی دیات بھیں آفیہ
درود الل فرایا آل ایرائیم پر اور برکت نازر فوا
دریات پر میسا کہ تو نے آل ایرائیم پر برکت نازل فوائی بیشک تو ستورہ صفات برکت نازل فوائی اگرم سیدنا محمداور آپ کی دواج مطورات اور آپ کی این اور آپ کی ایران اور آپ کی ایس بر برسا سے مسلمانوں کی ایمی بردرود نازل ف بائی بیت پر جیسا تو نے سیدنا ابرائیم پر درود نازل ف وایا بیشک تو ستورہ صفات بردرود نازل ف وایا بیشک تو ستورہ صفات بردرود نازل ف وایا

اسے اللہ درود نازل فراسدنا محد اور آل سبیدنا عور برجس طرح توقے درود نازل فرایا سینا بریم اور آل سینا ابراہیم پر اور برکت نازل فراسیدنا محداوراک سیدنا محد برجس طرح توقی برکت آزل فرائی صربت ابراہیم پر اور وحمت بجیج سیدنا محمد اور آل سیدنا محد برجس طرح توقی وحد بھی سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر۔

اسه الله سيدنا فراوراک سيدنا محد پر درودنازل قراجس طرح توف صفرت ابرايم او وجعن الراجم كراولاد پر درودنازل فرايا بيشك توسنوده مخا بزرگ سے اسے الله سيدنا محد اردسيدنا محد کی اولاد پر برگت نازل فراجس طرح توف سيدنا هَمَّلُ أَلِ إِجْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ فَحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ إِجْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ فَحَمَّدٍ وَهُرَّ يَبْتِهِ عَلَىٰ اللَّ إِبْرَاهِيْمَ وَهُرَّ يَبْتِهِ وَهُرَّ يَبْتِهِ وَهُرَّ يَبْتِهِ وَهُرَّ يَبْتِهِ مَلَىٰ اللَّ إِبْرَاهِيْمَ وَهُرَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ (٣) اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللَّهَمِّ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللَّهُمِّ وَالْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ يُنْ وَالْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ يُنَ وَالْهُمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الل

- (۱۳۰ اللَّهُ مَاصَلِّ عَلَىٰ مُحَكَّدٍ وَّ حَلَىٰ اَذْ وَاحِهُ وَ ذُرْتِكِتِهِ كَمَّاصَلَيْتَ

(هُ) اللهُ مُ صَلَّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الرَّعَالَى الرَّعَالِي المُعَلَّى الرَّعَالَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الْمُعَلَّى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الْمُعْلَى الرَّعِلَى الرَّعِلَى الْمُعْلَى الرَّعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْم

(۱۷) اللهُ تُصَلِّ عَلَى مُعَنَّدِ وَعَلَى ال مُحَنَّدِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِذَاهِمُ وَعَلَى ال (بُرَاهِ مَمُ اِنَّكَ حَيْدَ خَيْدُكُ اللهُ عَلَى مُحَنَّدٍ خَيْدُكُ اللهُ عَلَى مُحَنَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَنَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِلِ إِبْرَاهِيْمَ ابر بیم اورسیدنا ابرابیم کی اولادیر برکت نازل 🔾 إلَّكَ حَمِيْنَ لَ يَجْيِثَكُ ٱللَّهُمَّ تَرَجَّمُ فرمال بيشك توستوره صفات بزرگ مصلطالة وحمت بهبج سيدنا محداورسيدنا محدى اولادرجمة عَلَى مُحَتِّدٍ وَّعَلَّى اللهُ مُحَتِّدٍ كَمَا تَرَخَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ وَعَلَى طرح توف سيفا ابرابيم ورسيفا براتيم كاولاد بررهمت بيعي بيشك توستوره صفات براك بح الِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِينُدُ عَيْدُ لَا عَيْدُكُ اس الله سيرنامحدا ورسيدنا محدى اولا ديرعيت ٱللَّهُمُّ تُعَكَّنَّ عَلَى مُحَتِّدٍ وَكَعَلَى ال مُحَمَّدُ كُمَّا تُحَمَّنُنْتَ عَكَ أَبْرَاهِمُ أيرز شفقت فراجس طرح توف مضرت أبرابيم اور مصنوت ابراتهم كى اولا دبر محبت أميز شفقت وَعَلَى أَلِ إِنْهَاهِ ثُيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدًا مُنْجِنْيَا ٱللَّهُ مُ سَلِّمُ فرمائی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔اعالتہ سلام بيج سيدنا محدا ورسيدنا محدى اولادتيس عَلَىٰ مُحَدَّدِهِ وَعَلَىٰ الِ مُحَتَّدِ طرح توفي محفرت ابراتيم اوران كى اوادريسام كمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ إِلْ ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْنٌ مَّجِيْدٌ-بيجا بشك توستوده صفات بزرگ ب-(١٤) اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَّعَلَى اسه الشد دروو نازل فراسيدنا محدا ورسيدنا محركي الِ مُحَمَّدِيهِ وَبَالِرِكُ وَسَرِّمُو عَسَمَٰلُ آل پراور برکت وسلام بیمیج سیدناعمراورسید نُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِل مُحَمَّدٍ وَالْبِحَمْ حمركى اولا ديراور ديمت فهاسيدنا محداودسيذا محد کی اولاد پر جیسا تونے درود و برکت اور تحت تُعَنَّدُا وَّ اللَّ مُحَتَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ وَ بَارَكُتَ وَتُرَحَّنْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ نازل فرمائي سيدنا ابرابيم اورآل سيدنا ابراتهم برساس جهانون مين بيشك توستوي صفات وُعَلَى الِ إِبْرُاهِيْمٌ فِي الْعُلْكِيدِينَ الْكَ حَمِيْدُ مُحِيْدُ مُ بزرگ سیت -(١٨) ٱللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى كُنَّدِر وَّعَلَى

ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِثْرَاهِيَمَ

وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ رِأَنَكَ حَمِيثُ لَمُ

عِّمِيْنَ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُعَتَّدِ

است النّدسيدنا فهرا ورسيدنا عمدكي اولاويردروو نازل فراجس طرح توفي حضرت ارابيم اورحفرت ابراتيم كي اولا ويروروونازل فرمايا بيشك وسنوه صفات بزدگ ہے اے الدّسيدامحدا ورسيدامحد کی اولا در برکنت نازل فراجس طرح تونے سيدناا براتيم اور سيدنا اراتيم كى اولاد يرركت نازل فران بيتك توستوده صفات بزرك ب-

يه تماز والأمشهور ورود ب فصل تانى صديث ما يراس يرفعسل كلا گر رچکا ہے۔ زاد السعیدین لکھا ہے کہ برسب صبغوں سے بڑھ کر صبح ہے۔ ایک ضروری بات قابل تنبیه بیت كرزادانسعيد كرواون مين كاتب كي غاطي سے

تقدم تاخر إوكياس كالحاظ رب اے اللہ ایٹ بندے اور رسول سیدنا محدیر (١٩) ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ كُنَّارِ عَبُّوكَ ورودنازل فراجيساكه توني حضرت ايرابيم كى وَرُسُوْلِكَ كُمَّاصَلَّيْتَ عَلَى الِ ﴿ الْبُوَاهِيْمَ وَبَا دِكْ عَلَى مُحَكَّيْهِ ثَقَ

اولاد يردرو دنازل زمإيا اورسيدنا محداورآل سيلأ محدير بركت نازل فراجس طرح أولي حضرت

ابراييم كى اولاد ريركت نازل قرمائي.

اسه الشه ورود ازل فرمانبی امی سیمنا محد اور سيدنا حمركي أولا دريجس طريع تولين تعفرت برآيم پر درود نازل فریه اور برکت نازل فرانبی ای سیذا محمد رجس طرح توسف مصربت ابراسيم بروكت أزل فرمانی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ اپنے زبرگزیدہ بندسے اور اپنے زمول نبى امى سيدنا محدير اورسيزنا محدكى اولاد بردرود نازل فرما استدالته سيرنا محدا ورسيدنا محدكى اولاو

يرابيدا ودودنازل فرابؤتيري دضا كافريع بجاور

ال المناهديم -(١٠٠) اَللَّهُ مُرَصِّلٌ عَلَىٰ مُحَمَّدِ إِلنَّدِي الُأَيِّيِّ وَعَلَىٰ الِ مُعَكَّدِ كَمَاصَلَيْتُ عَلَّى إِبْرَاهِيْمُ وَبَارِكَ عَلَى مُعَتَّدِ إِللَّذِينِ الْأُنْفِي كُمُا بَازَكْتَ عَسَلَى ٳڹٛڒٳۿؚۑؙٛؠٞٳڷؙڰؘڂۑؽڰ۠ڡٞڿؽڰ (٢١) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَكَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِي الْأَدْنِيِّ وَعَدَلْيَ الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى عُمَّدٍ وَعَلَٰ

الِ مُحَمَّدٍ إِصَالُوةً تُكُونَ لَكَ رِحِنَّى وَ

عَلَىٰ الِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَّكْتَ عَلَىٰ

وَّعَلَىٰ اللهُ مُحَكَّدٍ كَمَا بَازَكُتَ عَكَّ

إبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ رِبْرَاهِيْمَ

ؖٳٛٮٞڰڂؠؙؽ؆ؙۺڿؽؙڴۦ

عه زيد فى نشر الصيب بعدة انك حميد مجيد وليس هوفى زاد السعيد وهو الصحيح لانه اخذهص الحصن وليست فيه هذه الزيادة ا

كَ هُجُزَاءٌ وَ لِحَقِّمَ ادَاءً وَ الْمُعَلِّمَ ادَاءً وَ الْمُعَلِّمَ ادَاءً وَ الْمُعَلِّمَ ادَاءً وَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلَّمَ وَالْمُعَلِّمَةَ وَالْمُعَلِيَّةَ وَالْمُعَلِمَ الْمُعَلَّمَ وَعَلَّمَتُهُ وَالْمُعَلَّمَ وَعَلَّمَتُهُ وَالْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَ وَعَلَّمَ الْمُعَلِمَ وَعَلَيْكَ مَا جَانَ يُبَتَ نَهِيًّا عَنْ قُوسِم وَ مَنْ نَهِيًّا عَنْ الله وَصَلَّى مَا جَانَ يُبِتُ وَصِيمً وَصَلَّى مَا جَانَ يُبِتُ وَصِيمً وَصَلَّى مَا جَانَ يَبِي عَنْ الله وَصَلَّى مَا جَعِيمَتِيعِ الْمُعَلِّمِ وَصَلَّى مَا جَعِيمَتِيعِ الْمُعَلِمِيمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ السَّعَلِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمَالَى الله وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمَالَى الله وَالْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمَالَى الله وَالْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمَالَى اللّهُ الله وَالْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمَالَى اللّهُ الله وَهُولَى الله وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَمِنْ اللّهُ وَالْمِيمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمَالِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُؤْلِمُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِمِيمَ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعُلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعِلَى وَعَلَى الْمُعَلِمِيمَ وَمِنْ الْمُعَلِمِيمَ وَمِنْ الْمُعَلِمِيمَ وَمِيمَ وَمِنْ الْمُعَلِمُ وَمِنْ وَمُعَلَمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِمِيمَ وَالْمُعَلِمِيمَ وَمِنْ وَالْمُعِلَمِيمِ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعْلِمِيمَ وَمُعْلَمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِمِيمِ وَالْمُعِلَى وَال

(۱۲۸) الله من على محكت باليثني الدين الدين الدين الدين الدين وعلى ال محكة بركمة صلى الدين الدين

(٣٣٠) ٱللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُكَنَّدِةً عَلَى آهُلِ بَنْ يَنِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مُنَّ انَّكَ حَمِنْ بُكُ مَجِيْكُ اللهُ مَّ صَلِّ عَلَيْمَا مَعَهُمُ اللهُ مَّ بَارِكُ عَلَى مُحَنَّدًا مُعَهُمُ اهْلِ بَيْنِهِ كَمَا بَارَكُمْتَ

حضور کے نے پورا بدلہ ہواور آپ کے مق کی ۔
ادائیگی ہوا ور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود جس کا توسیہ اور فضیلت اور مقام کی ۔
میان فضل آن کی صدیف کے پرگزرگیا ) اور حضور کو ہماری طرف سے الیسی جزاعطا فرما جوآپ کی شان عالی کے لائق ہوا ور آپ کو ان سب سے افضل علی کے اور کی کو اس کی آخت کی طرف سے اور کسی درون کو آپ کے مقافیا اور حضور کے تم م مرددان انہیار وصالحین عطاف ایا اور حضور کے تم م مرددان انہیار وصالحین میں اسے ارتبار وصالحین درود نازل فرما۔

اسه الندورود قاتل فرانبی ای سیدنا تر رپاورسیدها قرر کی اولا در بعیسا ترف درو د نازل فرایا حفرت ابراسیم اور حفرت ابراسیم کی اولا دیر اور برکست نازل فرمانبی امی سیدنا محداور سیدنا محرکی اولا دیر میسا توسف برکت نازل فراقی حضرت ابرایم اور حضرت ابرایم کی دوا دیر بیشک توستوده معفات بزرگ سید -

اے اللہ درودنازل فراسیدنا محدیرا درائپ کے گھروالوں پرمیسہ تونے صفرت ابراہیم پر درود پر نازل فرویا بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے. اے اللہ جاریت نازل فرماسیدنا محدیراوراآپ کے اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محدیراوراآپ کے گھروالوں پرجیسا توشے برکت نازل فرائی تفرت ابراسیم پر بیشک توستوده مسفات بزرگ سهد.
اسالهٔ جاریت او پران کے ساتھ برکت تا دل فریا
الند تعالیٰ کے رکم ترت در وو اور یو منین کے بکڑت دائو
الند تعالیٰ کے رکم ترت در وو اور این ترمت اور اپنی برکتی سیدنا محرا ور سیدنا محرکی اولاد پر (نازل) فراجیسا تو فیصرت ابراجیم کی اولاد پر فرایل بیتنگ تو ستوده صفات بزرگ ہے۔ اور مرکمت فراسیونا محرکی اولاد پر جیسا تو فی مرکمت فراسیونا نازل فرائی صفرت ابراجیم کی والاد پر حیسا تو فی مرکمت نازل فرائی صفرت ابراجیم کی وارم در موات ابراجیم کی والاد پر میساتو فی مرکمت کی والاد پر میساتو نی مرکمت کی والاد پر میساتون می دلاد پر میساتون براجیم کی والاد پر میساتون براجیم کی والاد پر میساتون براجیم کی دلاد پر میساتون براجیم کی دلاد پر میساتون براجیم کی دلاد پر میساتون برا برای برد کی دلاد پر میساتون برد کی درد کی دلاد پر میساتون برد کی درد کی درد کی درد کی داد کرد کی درد کی د

عَلَىٰ ابْرَاهِيْم النَّكَ حَبْدَدُ عَلَيْكَ مَعَهُدُمُ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَيْتَ مَعَهُدُمُ مَلْوَاكَ اللهِ وَصَلَوَاكُ الْمُوْمِيْنَ عَلَى عُنَدَ اللهِ وَصَلَوَاكُ الْمُوْمِيْنَ عَلَى عُنَدَ اللهِ وَصَلَوَاكُ الْمُوْمِيْنَ عَلَى عُنَدَ اللهِ عَلَىٰ الْمُوتِي الْمُوتِي وَبُرُكَا يَكَ عَلَى عَلَى مَلَوَ اللَّهِ عَلَى مَلَوَ اللهِ عَنَدَى وَبُرُكَا يَكَ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِدُ وَ بَارِكَ عَلَى هُمَنَد وَبُرُكُ هِنْهُمْ وَعَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِيمَ وَبُرُكُ هِنْهُمْ وَعَلَى اللهِ الْمُؤْمِدِيمَ وَتُكَ حَمِيدُ مَنْ عَمِيدًا اللهِ الْمُؤَمِدِيمَ وَتَكَ حَمِيدًا مَا عَمِيدًا اللهِ الْمُؤَمِدِيمَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدِيمَ وَتَكَ حَمِيدُ مَنْ عَمِيدًا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدُهُمْ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدُهُمْ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدُهُمْ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدُهُمْ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْمِدُهُمْ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهِ وَمُعَلَى اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(27) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ٱلرَّدِيِّ -

بِيَغُ السَّكَرُم

(۱۲۹) اَشَّحِيَّاتُ اللهُ وَالطَّلُواتُ وَالطَّلُواتُ وَالطَّلُواتُ وَالطَّلُواتُ وَالطَّلُواتُ وَالطَّلُواتُ اللهُ كَامُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَكَمْمَةُ اللهُ عَلَيْكَ وَكَمْمَةُ اللهُ عَلَيْكَ وَكَمْمَةُ اللهُ عَلَيْكَ وَكَمْمُةُ وَالطَّلِحِ فَي وَكَمْمُهُ وَالطَّلِحِ فَي وَكَمْمُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَ وَالشَّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَ وَالشَّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَ وَالسَّمْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

(٧٤) اَنتَّحِينَاتُ الطَّيِّيَاتُ الصَّلَوَاتُ

سادی عبادات تولیدا در عبادات بدنیدادر عبادات مالید الله تعالی کے این بیس سلام بوآپ پراست اور اس کی برکتیس آپ پر نا زن بول سعلام بوتم براد دالله کشیک بنول پر بیس اس بات کی شهادت دیتا بول کم بیشک الله که بیشک که بیشک که بیشک که بیشک بدر سعدا در آبادی که میدالله که بدر سعدا در آبادی که در سون بیس -

سارى عباذش فوليرعبادات البدعبا دات بدنيالته

يِثْنِهِ الشَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّهِ الْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا ثُهُ السَّلَامُ عَلَيْتَ وَعَلَيْ عِبَادِ اللهِ اللهِ الشَّلِيْنَ مَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّةً مَّا عَبْدُ وَ وَرَسُوُلُهُ -

(٢٨) اَلتَّحِتِاتُ اللهِ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ٱبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنَشَلَامُ عَلَيْنَا وَعَـلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِعِينَ ٱشُّهَدُ أَنْ لَّكَّرَالَهُ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَاشْرِيْكِ لَهُ وَالشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . (٢٩) ٱلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارُكَاتُ الصَّلُولَتُ الطَّلِيْبَاتُ لِلْهِ سَلاَّمُ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَمْ عَلَيْتَ اوَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّاعِينَ الشهك آك لآ إله إلَّاللهُ وَ أشْهَدُاتَ مُحَمَّدُاعَتِٰكُا

وَرَسُوْلُهُ. (۳۰) بِشَـــم اللهِ وَ بِاللهِ النَّحِيتَاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ

کے نے ہیں۔ اے نی آپ پرسلام اور اللہ کی رحمت اوراس کی برکیس نادل ہوں سلام ہوم پراور اللہ کے نیک بندوں پریس گواہی دیتا ہوں اس بات کی کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کر بیشک محد صلی اللہ علیہ وقع اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تمام عبوات قولبيه البربينيه النهبى كصلفين اسے نبی آپ پر سلام اور الندکی رحمت اوراس کی ركيس نازل بون ملام بوسم ير اورالشك نيك بندول يريس شهادت ويتابون كالتدكيسوا كون معبودنهين وة تنهاہے اس كاكوني خركب تنبين سبحاور شهارت ديتامون كرسيدنا مرتها لأثر عليرولم المدك بدع اوراس ك رسول بين -سارى بابركت عباوات قولىيدعبا وات بدنية بأوات ماليه الذك من بين سلام بوآب برائ بي اود التذكى رحمت اوراس كى ركمتين بوي سلام بويم یر اورالند کے نیک بندوں پرمیں گواہی دیتا بون كريشك الشيك سواكولى معبودتيس اور گوای دینا بون کرمیشک سیدنا محرالته کے بتر اوراس کے رسول ہیں۔

الله ك نام ست مشوع كما جون اورالله كي في ق سع مشروع كما جون سادى عبادات قوليم اوا يدني عبدوات اليد الشرك بلئ بين سلام بوآب بم اسے نبی اور اللّہ کی رحمت اور اس کی گرتر کیں ۔
جم پراور اللّہ کے نیک بندوں پر (بی) سلام بوہی 
شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللّہ کے سواکوئی می و 
ہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیر تا اللّٰہ تعالی 
کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، اللّٰہ تعالی 
سے بین جنت کی در تواست کرتا ہوں اور جہتم 
سے اللّٰہ کی بناہ جا بتا ہوں ۔

پاکیزه عبادات تولیدهبادات الیدهبادات بدنید اند کسن پس سام بوآب پراس شی اورانشک رحمت اوراس کی برکتین بون میم پراورالشک تیک بندول پر (بھی) سام بوس شهادت دیتا بول کرمیشک اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معود بیں اور شہادت دیتا بول کرمیشک سیدنا محمد الشرک

النرك نام سے تُروع كمّا بُول أورالندى بى توفق سے بوسارے نام سے تُروع كمّا بُول أورالندى بى توفع حبادات قرار عبادات ماليہ عبادات بدنيہ الشك كئے بيں بن گواہى ديتا بول كہ بلاشك اللہ كے سواكو في جود نہوں کہ بلاشك ميدنا محد اللہ كم بندے اوراس كے بول كہ بلاشك ميدنا محد اللہ كم بندے اوراس كے دينے والاز نافرا فوں كے لئے ڈرانے والا بناكر بيجا ، اور اس بات كى گواہى ديتا بول كہ قيامت آنے والى جا

ائِبَنَا اللَّينَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَانَةُ اللهِ وَبُرَكَانَةُ اللهِ وَبُرَكَانَةُ اللهِ وَبُرَكَانَةُ اللهِ وَبُرَكَانَةُ اللهِ الطّلِحِيْنَ اشْهَادُ انْ لَكَ اللهَ وَاشْهَادُ انْ لَكَ لَلهَ اللهُ وَاشْهَادُ انْ لَكَ مُحَمَّنَكُ احْبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّنَكُ اخْبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّنَكُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

> (٣٢) يشيرالله وبالله تحكير الاشتكارات لله الشجيّات الكيّبات الصّلَوَاكُ لله الله وحُدَة لا الدّرالة رالا الله وحُدّة لا شريْكِ لذ والشّهدُ انْ مُحَدَّمَدُ احْدَثِهُ وَ رُسُولُكُ ارْسَدَكَ بِالْحَقِّ رَسُولُكُ ارْسَدَكَ بِالْحَقِّ بَشِدِيرًا وَ مَدْرِيْدُوا الْمَ

اس بن كونى تنك نبين بيسلام بوآب ير اعتى اورالترى رحمت اوراس كى كيتي وسالا بوسم يرا ووالترك فيك بغول برات التدميري فقر فرا اورمجه كومايت دے۔

سارى عبا دات قولىرعبادات مالىداور عبادات بنية اود ملک الڈرکے لئے ہے مسلام بوآپ پرلے نبی اورالشكى رحمت اوراس كى ركيس أول-الشيك نامس تروع كبابون مسارى جادات قولى التركف ليتيس سارى عبادات بدنيراللرك لفيس سارى بكيزه مبادات الديك فيس المم بوني مياورالله كى رجمت اوراس كى ركتي بول سام ہو ہم راورال کے نیک بدوں رمی نے

محدالله كي رسولين -سارى عبادات قولى بيادات الريعبادات بنيبر (اون سارى ياكيزگيان الشك القين ين شوات ويتابون كربيشك الشكيمواكوني معبودتين وه منهاب اس كاكوتى شرك تبين ادريشك مينا محدال كي بندعا وراس كروس بالام إلى يراستى اوراللكى وعست اوراس كى ركتس يول سلام بويم پراورالشك نيك بندول ير. ساري عبادات توليه البداورعبادات مدنيه اور

النَّبِيُّ وَرَحْمَلُهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَكُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِيَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ عِيَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اغُغِرُنِيُ وَاهُدِيْنُ. (m/m) اَنْتِي يَاتُ الْقَلِيْبَاتُ وَالْطَلَوَاتُ وَ الْمُلْكُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا أَتَهُ -(١٣٨) بِنْهِم اللهِ النِّيِّةِ التَّلُواتُ يِثْلِهِ الزَّاكِيَاتُ يِثْلِهِ السُّلَامُ عَلَى النَّدِينِ وَ رَحْمَهُ اللهِ وبركيت اثنأة الشلام كلكيث وعلى عِبَادِ اللهِ الصليحِينَ اس بات كالوابى دى كرالاشك التسكيمواكونى شَهِدُ ثُفُّ أَنْ لَآرَالُهَ إِلَّا اللَّهُ معبودنهن اوريس في كواي دى كر فاشك سياما

لَّارَيْبَ نِيْهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

رَّسُولُ اللهِ -(٣٥) كَتَّقِيَّ يَاتُ الطَّلِيْدِ الثَّلِيِّةِ الثَّلِيِّ لَوَاتُ الزَّالِكِيَاتُ لِلْهِ ٱشُّهَدُ ٱنْ لَّالِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَخُدَهُ لَاشَّرِيْكِ لَهُ وَ اَنَّ مُحَتَّدُاعَبُّلُهُ وَ رَسُولُهُ اَلسَّا لَامُرَ عَلَيْكَ اَتُّهَا النَّابِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ على عِبَادِ اللهِ الطُّوالطُّيلِعِينَ -(٣٩) ٱلتَّحِيَّاتُ الطّلِيّبَاتُ الصَّلَوَاتُ

شَهِدُكُ آتَ مُحَتَّدُا

ساری پاکیزگران الله کے نتے ہیں میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سوالوئی معبود نہیں اور گئی ویتا ہوں کہ سیدنا مجر اللہ کے بندے اور اللہ کی رسول ہیں سلام ہو آپ پر اسے نبی اور اللہ کی اور اللہ کے نیک بندوں ہے۔ شمام عبادات قولیہ بدنید اللہ کے بیں۔ سلام ہوآ ہے پراے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم بیاو واللہ کوریک بندوں ہر۔

نمام عبا دان قولي برنيه اليه النّد كسنة بين سلام بوآب برائ بنى اورالله كى يحت بويطاً بوم يرا ورالله تحد نيك بندون پريس گواچى ويتا بول كربلا شك النّد كم سواكوني معبودنين اور گواچى ديتا يول كرميدنا عمر بي شه الله كم بنديد اوراس كه دسول بين -

ساری بابرکت عبادات قولیرعد دات بذمید عبادات مالیه الترک کے اس سلام بوآپ براسے نبی اورالترکی رحمت اوراس کی برکتیں بول سلام بوجم پر اورالترک نیک بندون بر پس شہادت دیتا بول کسبے شبر الترک واکوئی مبود نہیں اور شہادت دیتا بول کہ بیشک میلا عمرالندکے ربول ہیں ۔ النزَاكِيَات بلي الشَهَدُ آنَ ثَرَ اللهَ اللهَ وَاشْهَدُ آنَ مُحَمَّدُ اللهَ اللهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدُ اللهِ وَرَسُولِهُ الشّهِ وَ بَرُكِاتُهُ التَّهَدُ مُعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ . وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلَوِيْنَ . الشّهِ وَبَرُكِاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَبُرِكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَبُرِكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ . عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ .

الطَّيِّبَاتُ التَّكَوْمُ عَلَيْكُ ايُّهَااللَّهِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ التَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ حِبَادِ اللهِ الصَّلِمِيْنَ اشْهَا كَ اَنْ كَرَالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسَنَّهُ لَا اَنْ عُنَدَّدًا اعْبُدُهُ وَرَسُولُكُ -

(۱۹۹) اَتَّهِ يَاكُ الْمُبَارُّاكُ الصَّلَوَاكُ الصَّلَوَاكُ الصَّلَوَاكُ الصَّلَوَاكُ الصَّلَوَاكُ الصَّلَوَة الطَّيِّيِّ الصَّلَوَةُ وَرُخِمَةُ اللهِ وَرَبَرُكُ اَيُّهُ اللهِ وَرَبَرُكُ اَيُّهُ اللهِ وَرَبَرُكُ اللهُ السَّلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَبُولُهُ اللهُ اللهُ وَرَاشُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَاشُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَاشُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَاشُهُ اللهُ ا

رَّسُولُ اللهِ ـ

تكسيل وعلام الحاوى نے قول بريع مين شقل ايك باب ال درودل م كے بارے ميں ترر فرمايا ب جواوقات مخصوصر ميں يرسے جاتے ہيں اوراس ميں مواقع منوات بين وضورا ورثيم س فراغت براورعن تربابت اورعسل حيض ب فراعت پرنیز نمآزے اندراور فازے فراغ پراور نمآز قائم ، اونے کے وقت اوراس کا مؤکد بونامنت کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور التحیات کے بعد اور فنوت س ا ورتہجیں کے لئے کھڑے ہونے کے وقت اور اس کے بَعَد اور مسّامِد پر گزرنے کے وقنت أودمسآجدكو ديكهركرا وزمساجديس داخل بوسف ك وقت اورمسأ تبرس بابر آنے کے وقت اور اذات کے جواب کے بعد اور تبعہ کے دن میں اور تبعہ کی رات یں اور شنبہ کو اتوار کو تیر کو مفل کو اور نطبہ میں عبدے اور دونوں میدوں کے خطبين اورا متتبقاري نمازك اوركتوف ك اورختوت كخطبول ساور عیدین اورجنآزه کی تکبیرات کے درمیان میں اور میت کے قبریس داخل کرنے کے وقت اورشعبان کے میلنے میں اور کھی مربعث پر نظر مرانے کے وقت اور تج میں صفآمرده پرج طعفے کے وقت اورلبیک سے فراغت پرا ورتج آسود کے بوسے وقت اور مُتَذَّم سے چھٹنے کے وقت اور توفی شام کو اور تمنی کی سجد میں اور مرتند منوره برنگاه پرنے کے وقت اور صنورا قدس صلی اللہ ملیہ تعلم کی قبراطری نیات كيدوقت اور رضتت كدوقت ا ورصورا قرس ملى الدمليدولم ك الماريد اورگزدگا ہوں اور تیا مگا ہوں جیسے بدر وفرہ پر گزرنے کے وقت اور جا فرکوزی كرف ك وقت اور تجارت ك وقت اور ومنيت ك كصف ك وقت كالح كے خطب میں دن كے اول آخريس ستونے كے وقت اور سقركے وقت اور سوارى پرسوار ہونے کے وقت اور جس کو نیند کم آتی ہواس کے نئے اور بآزار جانے کے وقت وطوتت می جانے کے وقت اور گھریں داخل ہونے کے وقت اور ساتے

شروع كرف ك وقت إوربتم الدك بعداور فم ك وقت ، تصبي ك وقت تعتبول کے وقت اور قفری مالت میں اور ڈونبٹے کے موقع پر اور طابقون کے زائد یں اور و قارکے اول اور آخر اور در تمیان میں کان پینے کے وقت یا وں سونے کے وقت چینک آنے کے وقت اور سی چیز کور کد کر جول جانے کے وقت اور سی تیز کے ایھا گگنے کے وقت اور تھیل کھانے کے وقت اور گذرتھے کے اولنے کے وقت اور گنآهے توبہ کے وقت اور حبّ منروتیں پیش آوی اور برمآل میں الدائش شخص کے لئے جس کو کچہ تہمت نگائی گئی ہواوروہ اس سے بری بواور دوستوں سے والعات کے وقت اور جُنتے کے اجتماع کے وقت اوران کے عالمدہ بونے کے وقت اور قرآن پاک کے ختم کے وقت اور قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعائیں اور مجلس سے الطف ك وقت اوربرآس مكري جبال الشك وكرك القاحر كياماً إيواور بركلام ك افتتاح بن اورجب صنور اقدس ملى التدملية ولم كا ذكر مبارك إولم كى اشاعت کے وقت حدیث پاک کی قرارت کے وقت فتولی اور و عفلے وقت اورجب حضورا قدس ملى الترعليد ولم كانام مبارك لكما بلت علامه عادى في اوقا مخصوصہ کے باب میں برمواقع ذکر کئے ہیں اور پیران کی تائید میں روایات اور آثار ذكركت بين- اختصارًا مرف مواقع ك ذكرر اكتفاركيا كيا البتران مي سيسف کی روایات اس فصل میں ذکر کی جاچکی ہیں۔ البت ایک بات قابل تنبیہ ہے کہ علامر سفاوي شافى المدمب بين اوريرسب مواقع شافعيه كريبان ستحب بين صغير ك زديك چندموا قع من متحب نبين بلكر كروه ب-ملامشامی مکھتے ہیں کدررود مشربین سازے قدرہ اخروی ملتقا اور انو کے علاوہ بقیہ نوافل کے قعدہ اولی میں ہی اور تماز جنازہ میں بھی سنت ہے اور بن ا وقات مين مي پڑھ سكتا بو پڑھامستحب ہے، بشطبيكر كوني مانع نه بواورهمان تعري كى ب اس كاستعاب كى جعدك دن من اوراس كى رات من اورشنيد كواتواركوجعرات كواورمسح شأم اورمسجدك داخل بوفيين اور يكلف مي احتضوافية صلی الشعلیہ ولم کی قبراطبر کی زیا رت کے وقت اورصفاموہ پر عبد وغیرہ کے خطبیں ا قان مح جواب مح بعد اور تكير كوفت اور دعا ما عكف في متروع من في من اور اخرس اور دعار قنوت کے بعد اور لبیک سے فراغت کے بعد اور اجماع اور افتراق سے وقت وضور کے وقت کان کے بجنے کے وقت اورکسی بیز کے مجول جلے کے وقت وعظ کے وقت علوم کی اشاعت کے وقت حدیث کی قرارت کے ابتداس اواننهاس استفتار اورفتولى كى كتابت كي وقت اور برصنف اوريرص پڑھلنے والے کے لئے اورخلیب کے لئے اور منگنی کرنے والے کے لئے اپنا ٹکاح كرف والمصرك لئة وومرس كانكاح كرف والمصرك لنة وررسالول بس اودابم المورك مشروع ك وقت ا ورحضوراتِدس صلى النّه عليه تولم محا ياك نام ليف ياسّيف یا لکھنے کے وقت۔ اورسات اوقات میں درود ٹرنین پڑھنا مکروہ ہے محبت کے وقت ، پیشاب یا باخار کے وقت ، پیچنے کی جیزی تشہیر کے لئے، مھوکر کھانے کے وقت، بالورك ذ رح كرفے ك وقت ، يجينك كے وقت، اسى طرح وَلَن يك كى قرارت كے درميان من اگر حضورا قدس سلى الله عليه وسلم كا پاك نام آئے تو درميان یں دروونٹرلیف قریر سے ۔احد ہو کتی نصل کے آواب متفو قد کے مھے پرجی اس كي متعلق بعض مسائل آرب بين-

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبُدًا عَلَى عَبِينِكَ عَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم

منيسري فضل

اُن احادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم ملک اُنگار پار درود نزر پر مصنے کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں-

(۱) عَنْ كَعْبِ بْنِي عُجْدِرَةً قَالَ قَالَ مَن مَعْدِين مَرْمِ مِن مُومِكَة بِن مُومِكَة بِن كَرلِك مِرْمِ م رُسُولَ اللّٰهِ مَلْقُ مُلِينًا أَحْضُرُوا أَلِمِنْ بُدَ صلى النَّاطير والمن الرشاد فراياكم مربح وجاف

ہم اِگ ما مربو گئے جب حضور نے منر کے يبط درميريقدم مبارك ركعاتو فرايا آين جب دورس برقدم ركعا توبير زمايا آين جب مير رقدم ركعا تويرفر الأأمين جب آب تطيرت فارع بوكريني أرب توجم لي عوض كياكر بم في آج کیے سے (منبرہ حرصتے ہوئے) ایسی بات کئی بويبله كسبى نبين في آب في ارشاد فراياكاس وقت جربي البيتلام ميرے سلمنے كئے تھے ( بسط درم ریس نے قدم رکھاتی انہوں تھ کہا باک بوجيو وة تنص حب في رمصنان كامبارك حبيتهايا پرس اس كامغفرت نربوني من في كها أين بير جبين دومرك ورمرير يطها توانبون فكب بلاك بوجيو وفخص ص كمصاحف آب كا ذكر مبارک بواور وہ درود شیسے میں نے کہاآین جب ين تسيرك دور يرجيها توانبول في كب بلاك بووہ تض حب كے سامنے اس كے والدين يا ان میں سے کوئی لیک بڑھائیے کو ماویں اور وہ اس كوحيات مين وافل يذكرائن مي في كماأ مين -الاسناد والبخارى فى والوالدين وابن حبان فى حبيد وغيرهم ذكرهم السخاوى).

ر ب فَكَ مَشَوْدًا فَيِكَتَا ارْتَنَفَّى وَرَجَةً قَالَ امِينَ ثُمَّ إِرْتَكَفَّى الشَّانِيَةَ خُفَالَ المِيْنَ شُمَّ الرَّسَقَى الشَّالِثَةَ فَقَالَ امِيْنَ فَلَقَا خَزَلَ كُلُنَا يَا رَبُتُ وَلَى اللهِ قَلَ سمِعَنَا مِنْكَ الْيَوْمَرِشَيْتًا مَّا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ إِنَّ چِيْرِيْلَ عَرَضَ إِلَىٰ فَسَقَالَ بُعِيْدَ مَنْ آذُرَكَ وَمُضَانَ فَلُمْ يُغْفَرُلَكُ قُلْتُ امِيْنَ ٣٠ فَلَتُعَارُوْيُتُ الشَّارِبِيَّةَ صَّالِّ بَعِيْدُ مَنْ ذُكِرُتَ عِثْدُهُ مَلَوُ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَعُلْتُ أمِينُنَ فَكَتَا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعِبُ لَا مَنْ ٱذْرُكُ ٱبْوَيْدِ الكبرع ننكا أؤاخذ لهما فَلَمْ مُنِدُ خِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ امِيْنَ- زرواة المأكم وقال صيح

ف يرروايت فضائل رمضان مي گزرمي ب -اس مي يه كاماتهااس مديث يس حضريت جبرل فيتن بددهائي دى بين اور صفورا قدس ملى البرطيد وللم في ان بينول يرآين فوائى اول حضرت جرس عليه التلام جيد مقرب بشة كى بدرعاى كياكم شي اور بحر حضورا قدس صلى الندع تديوهم كى آبين في توجنن عنت

فضائل ورود

یددها بنادی وہ فلسرے اللہ تعالی ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کوان تینوں چروں سے بچنے کی توفیق عطافر ماوی اور ان برائوں سے مفظ کسیں ورنہ ہلاکت میں کیا تردد سب ورمنتور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تو د حضرت حب ریل میں علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ آین کہو تو حضور نے آیین فرمایا جس سے اور ہی زیادہ استمام معلوم ہوتا ہے۔

علام سخاوی کے اس مضمون کی متعدد روایت ذکر کی ہیں برحضرت ملک ہی جو پرٹ سے بھی ایک روایت نقل کی ہے دہ فراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ طلبہ و کم پرٹ مرتب مزید منبر رہ ہو تھے جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرایا آمین بھر دو درے درجہ پر قدم رکھا تو فرایا آمین بھر ارشاد فرایا کم مرسے پاس جبران آسے تھے انہوں نے کہا اے عمر اصلی الترعلیہ وکم اجرشخص رمضان کو باوے اور اس کی مفظرت منری جائے اللہ اس کوبلاک کرسے ہیں گئے اس اور وہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا زمانہ بایا ہو بھر بھی جہتم میں داخل ہوگیا ہو رہینی ان کی فاراضی کی وجہسے) اللہ اس کو بلاک کرسے میں سے کہا آمین وردہ درودہ نہ کے اللہ اس کو بلاک کرسے میں نے کہا آمین و

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے بھی پیمضمون نقل کیا گیا ہے وہ ارشاد ور مرے درجر برخ محل اللہ وطیر و لم منبر کے ایک درجر پر برخ سے اور ذوایا آبین مصابہ نفون دوسرے درجر برخ محر ذوایا آبین بھر تیسرے پر طرحہ کہ فوایا آبین مصابہ نفون کیا یوسول اللہ آپ نے آبین کس بات پر ذوائی تھی محضور نے فوایا کرمیر سیاس جریل آئے شے اور انہوں نے کہا (ذرین پر) ناک رکھے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زانہ یا با ہوالد انہوں نے اس کو حنت میں داخل ندالیا ہو میں نے کہا آجین اور ناک رکھے وہ شخص (لینی ذبیل ہی جس نے درخصان کا جہنہا با اور اس کی مغفرت ندگ کئی ہو ہیں نے کہا آبین اور ناک رکھے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیاجائے اور وہ آپ پر درود نہ تھیے۔ یس نے کہا آئین۔
صفرت مابر شے بھی پر قصہ نقل کیا گیاہے اور اس میں بھی مزہر رہیں ترج کہ آئین کے بعد صحاب کے سوال پر حضور کے ارشاد فرایا کرجب میں پہلے درہ تج بر پڑھا تو میر سے اس جریل آئے اور انہوں نے کہا بد بخت ہو کیا اور اس کی مفوت نہوئی نے دمضان کا مہینہ با اور وہ مہا رک جہیئر حتم ہوگیا اور اس کی مفوت نہوئی میں سنے کہا آئین بھر انہوں نے کہا بد بخت ہوجیوہ شخص جس نے اس کو حقت میں واحل نہ کرایا ہو میں نے کہا آئین بھرکہا بد بخت ہوجیووہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مہارک بواور نے کہا آئین سے کہا آئین سے کہا درور نہ جمیع ہو میں نے کہا آئین ۔

حضرت عمارتن يا مرشت بمي ميه قصه ثقل كيا كياس وراس مي حضرت جرایا کی ہر مددعا کے بعدیرا عبافر ہے کجبرال فے عمص کیا آین کہو۔ حضرت بَنَ مُسعودُ أُسِيمِي يرمديث نقل كُنْ ي ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھي يرمبروالا قصه نقل کیا گیاسیے اوراس میں اور سخت الفاظ میں حضور نے فرمایا جرمای میرے یاس آئے تھے اوراہوں نے یوں کہاکہ حب تحص کے ساھنے آپ کا ڈرکسیا ماسع اوروه آب بر درودنه بيعيد وهجيم من داخل بوكا-الشرتعالي اس كو بلاک کرے اوراس کا ملیامسے کردے یں نے کہا آین ۔اس طرح والدین اور رمضان کے قبصتہ میں بھی نقل کیا حضرت ابوز ڈر حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہرو وسى الله تعالى عنهم سے بھى ان مضامين كى روايتيں ذكر كى بن حضرت الوسرية كى روايت بن بنى يداخنا فسب كدبر مرتبريس جھ سے حضرت جريل في كما كركوائين جس ريس في آين كما - حضرت ما ربن عمرة سي مي ميمنمون نقل كياكيا ب-نیزعبدالله بن الحارث سے بھی ہے حدیث نقل کی کئی ہے اِس میں بدوعا ڈود فعہ ہے اس میں ارشا دہے کرجس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہوا وراس نے درو نریرُ صابر النّٰہ تعالیٰ اس کو بلاک کرے بھر بلاک کرے بھٹریت جابرُ نے ایک دور ک

حدیث میں حضور افدس صلی الشعلیہ وسلم کا بدارشا و نقل کیا ہے کہرس کے سامنے ميراد كركيا جائ أوروه مجدير دروونه مصيع وه يديجت ب اوريبي اس قسم كى وعيدي كثرت سے ذكر كي كئي بين - علامه سفا وى فيان وعيدول كوروني كريم صلی التعلیر الم کے ذکرمبارک کے وقت درود مرایف مربر سے پر دارو بوئی بیل مختصر الفاظ مين ممع كياب وه كيتين كم ايس شخص ير بلاكت كى بددمار ب اورشقاق کے حاصل ہونے کی جرب نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل بولے ک اور بیکہ وہ شخص ظالم ہے اور بیکہ وہ سبسے زیا دہ بخیل ہے۔اورسی مجلس میں حضور إقدس صلی الشعلیہ وسلم برورود مشریف نر پڑھا مائے اس کے بارہ يس كنى طرح كى وعيدين ذكر كى بين - اور بيركه بوشخص حنبورا قدس صلى الترعليد وللم ير درود ندیر مصے اس کا دین (سالم) نہیں اور بیکہ وہ حضور اقدس صلی الشّعلیہ ولم کے چبرة الوركى زيارت مدكر منك كا -اس ك بعد علامرسفادى ف ان سب مضامين کی روایات ذکر کی ہیں۔

عَلْ حَوِيْهِكَ تَحَيُّرِ أَلْخَلْقِ كُلِّهِم ياكت صن وسَلِمُ دَايِمًا البُدَّا حضرت على كرم الشروجير مصحفور اقدر ملى الله (٢) عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ طبيرتم كايرارشارنقل كياكياب كرغيل ب وه عَلَيْهِ وَسَلَّوَّ قَالَ الْبَغِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَرُيْصَ لِعَلَى عَلَيْد تخص سكسامة ميرا ذكركيا جاوا وووه الخريرود فريسي

درواك النسائى والبغارى فى تاديخه والترمذى وغيرهم بسططرقه السفاوى)-

ف علامه خاوی نے کیا ہی ایجا شعر نقل کیا ہے۔ مَنْ لَمُرْيُصَلِّ عَلَيْهِ إِنْ ذَكِرَا شَمَّة فَهُو أَبْعَيْنُ كُوزُدُمُ وَصَّمَ جَبَانِ تنرجيمه ويوشف صفورا قدس صلى التدمليدولم يردرود مصيحبس وقت كرصنوركا پاك نام ذكركيا جارا، بويس وه بكائيل ب اوراتنا اضافه كاس پرکہ وہ بزدل نامرد میں ہے۔ حدیث بالا کامضمون بھی بہت ہی احادیث میں بہت سے صحابہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی نے حضرت امام حسن کی روایت سے حضورا قدس می اللہ علیہ والم کا یہ ارشاد نعل کیا ہے کہ براز کراس کے سامنے کہا جائے اور وہ تجرید دروود نیسے بعضور کا پرارشاد نقل کیا ہے کہ بیل وہ تجرید دروود نیسے بعضور کا پرارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بیل وہ تجریب کے سامنے میرا ذکر ہواور وہ مجرید دروور نیسے مصرت الوہ براز کی مدیث سے بیمضمون نقل کیا گیا ہے کہ تجمل اور پولا مختل ہے کہ بخیل اور پولا محترت الن سے محموری کیا گیا ہے کہ تجمل اور پولا محترت الن سے محموری کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ بھی محترت الن سے محموری کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ بھی کے سامنے میراذکر کیا جا وے اور وہ جم پر درود نہ بیسے ۔ اور ایک مدیث میں میں افغا فرائل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل بناؤں میں تہم ہیں کہ بھی کہ افغا فرائل کیا گیا ہے کہ وہ تجمیل بناؤں میں تہم ہیں کہ بھی جہ براڈکر کیا گیا ہے کہ وہ تجمیل میں سامنے میراڈکر کیا گیا ہے کہ وہ تجمیل میں سامنے میراڈکر کیا گیا ہے کہ وہ تجمیل میں سامنے میراڈکر کیا گیا ہوگا کیا گیا ہوں کے سامنے میراڈکر کیا گیا ہے کہ وہ تجمیل درود نہ تجمیح میں کے سامنے میراڈکر کیا گیا ہو کیا گیا ہوں کہ درود نہ تجمیح وہ درود نہ تجمیل جا درود نہ تجمیل درود نہ تجمیل جا درود نہ تجمیح درود نہ تجمیح درود نہ تجمیل جا درود نہ تجمیل درود نہ تجمیح درود نہ تجمید کی تحمید کی تح

حفرت عائث بشایک قصر نقل کیا گیاہے جس کے انبرین حضور کا

یارشا دہے کہ بلاکت ہے اس شخص کے لئے ہو بھے قیامت میں مرد کھے حضرت
عائشہ شنے عوض کیا کہ وہ کون شخص سے ہو آپ کی زیارت ندگرے حضور نے فرایا

بخیل حضرت ماکٹ رشنے عوض کیا ۔ بخیل کون ، حضور شنے فرایا ہو میرا نام سنے اور

درود درجیسے ۔ صفرت میا برش سے بھی صفور اقدس صلی اللہ علیہ وہم کا یہ ارشا دفقل کیا
گیاہ ہے آدمی کے بخل کے لئے یہ کانی ہے کہ جب میرا ذکراس کے باس کیا جائے اور

دہ مجھے بدرود در بھیسے ۔ صفرت صن بھری کی روا بت سے بھی صفور کا بیرانٹ و

دہ مجھے بدرود در بھیسے ۔ صفرت صن بھری کی روا بت سے بھی صفور کا بیرانٹ و

اوروہ مجھے بر درود در بھیسے ۔ صفرت ابو ذر عفاری کی ہیں اس کے سامنے ذکر ایا بال

اوروہ مجھے بر درود در بھیسے ۔ صفرت ابو ذر عفاری کی ہے ہیں میں ایک مرتبہ صفور علیہ

الصلور قوالسلام کی خدمت میں حاضر ہو اجضور شنے صحاب سے فرایا ہیں تم کوس سے

الصلور قوالسلام کی خدمت میں حاضر ہو اجضور شنے صحاب سے فرایا ہیں تم کوس سے

زیادہ بیل آدمی شاؤں صحابہ شنے عوض کیا صرور حضور شنے فرایا کرتب شخص کے سامنے

زیادہ بیل آدمی شاؤں صحابہ شنے عوض کیا صرور حضور شنے فرایا کرتب شخص کے سامنے

زیادہ بیل آدمی شاؤں میں ایک میں میں کیا میں دور میں کیا دور میں کیا دور کیا کہ میں ایک میں کے سامنے کی کارور کیا ہے کہ اور کیا گیا کہ بی کھوں کے اور کیا گیا کہ بی کیا کہ میں کو سے کو کیا ہو کہ کیا کہ بیا کو کیا کہ بی کھوں کے اور کیا گیا کہ بی کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کارور کیا گیا کہ بیا کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کارور کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کر کر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو

وَهِ عَلَى حَدِيدِ فَ حَدِيدِ لِهَ عَلَى سِبِ عَنْ الْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ حَدِيدِ بِكَ خَدِيدِ لِهَ اللهِ كريبات ظفم سے سے كركسي آدي محسلامنے ميرا ذركيا علائے اور وہ مجر پر دروز منظيمے،

میراذکرکیاجاوے اور ده تجریر دُرُود نه بھیجے وَ یا دُیتِ صَلِّ وَسَلِمُدُدُ ایستَّاا بَدُّا (۳) عَنْ قَتَادُةً صُرُّسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىٰ عَلَيْكِمْ مِنَ الْبَعْنَاءِ اَنْ اُذْ کُرْعِنْدَ دَرُجُلِ فَلَائِسَ آنِ عَنَ کُلُونِیَ اَنْ اللّهُ عَلَیْکَا اِنْ اللّهُ عَلَیْکَا اللّهُ عَلَیْکَا اللّهُ عَلَیْکَا اللّهُ عَلَیْکَا اللّهُ عَلَیْکَا اِنْ اللّهُ عَلَیْکَا اللّهُ عَلَیْکُ اِنْکُرِی و دوادہ اللّهُ عَلَیْکُ اللّهُ عَلَیْکُ اِنْکُرِیکَا اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اللّهُ عَلَیْکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اِنْکُرِیکُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ف یقینا اس شخص کے ظلم میں کیا تر ددہ ہجنی کریم صلی الدهلی لوم کے استان ات برجمی نبی کریم صلی الدهلی تو اس کو استان ات برجمی نبی کریم صلی الدهلیہ تولیم بر درو دنہ برخصے جمعہ تناکری قدیم کو اس کی سوا نخ عمری " تذکرہ الرشد عیں لکھا ہے کہ تعفیت عمری المتوسلین کو درود نشریف برخصے کی تعلیم فرائے تھے کہ کم سے کم تین سوم تنبہ روزانہ برخصا جائے اور اشانہ بو صلی الدهلیہ کی تعلیم کا بہت بڑا احسان ہے بھر آپ پر درود بھینے یہ بھی بخل ہو تو برا احسان ہے بھر آپ پر درود بھینے یہ بھی بخل ہو تو بڑی است ہے درور ترفی بی زیادہ تر بین مقول ہیں باقی دو مرول کے اور اس کے بعد وہ الفاظ صلی و دسوا میں نواحادیث ہیں مقول ہیں باقی دو مرول کے موالد ورور سے حتی کا اور اس کے بعد وہ الفاظ موالی و سام ہوا حادیث ہیں مقول ہیں باقی دو مرسے حتی کا اور اس کے بعد وہ الفاظ کو دو سے حتی کا اور اس کے بعد وہ الفاظ کی دو سے حراد بر دصلہ کا بھوڑ نا ہے اور طبیعت کی ختی اور نبی کریم صلی الد علیہ سے مراد بر دصلہ کا بھوڑ نا ہے اور طبیعت کی ختی اور نبی کریم صلی الد علیہ سے مراد بر دصلہ کا بھوڑ نا ہے اور طبیعت کی ختی اور نبی کریم صلی الد علیہ سے دور میں بھی اطلاق کیا جا با بہ ہے۔۔۔

ل عبيديات خدر الغالق تحليم مسلمال معلى الشرطير المتعلق مسترت الوسريرة مندورات من موقع ملى الشرطي المتعلق المرافق من المتعلق المراود منها و توسيم الشركاد كراود المرافق و ميملس المرافع المراف

يَارَبِصِلِ وَسَلِّوْدَاسِمُّا اَبُكَّا عَلَا (٣)عَنْ آِنَ هُوْرِيَّةَ عَنِ التَّيْ َ طَالَىٰ اَلَٰ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيلِهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلَاهُ عَلَيْهِمْ عَلَمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عِلَهُمْ عَلَ قضائل درور

91"

صَ اللَّهِ رَرَةٌ يَوْمَ الْوَلِيمَةِ فَإِنْ شَكَاءَ قيامت كون ايك وبال بوكى يجرالتكو عُذَ بَهُمْ وَلِانْ شَاءً غَفَرَ لَهُمْ - افتيارتٍ كران كوما ف كرف يا واب ف

ردواة احدد وابوداؤد وغيرهما بسطه السخاوى)-

فِ ایک اور حدیث میں حضرت الوہرر آ ہی سے یہ الفاظ نقل کئے گئے میں کرچ قوم کسی مجلس میں بیٹی ہے میروہ اللہ کے ذکرا ور بی بر ررورسے پہلے مبس برخاست كردي توان پرقيامية مك حسيت رسيد كي - ايك اورمديث ي ان الفاظ سے نقل كياكيا ہے كرو قوم كرى مجلس من بيٹستى ہے اوراس مجلس من حضورا ير درودنه بوتو وه مجلس ان يروبال بوتى ب مصرت اوا مار مسيم يصنور اقدس مبلی الشطیه ولم کایه ارشاد نقل کیا گیاہے کرجواؤگ کسی مجلس میں پیٹیس پیر التدك ذكرا ورصفورا قدس صلى الشعلية وسم يردرودس يمل المدكوب بول أو وہ مبلس قیامت کے دن وبال ہے حضرت اوسیدخدری سے مجی حضوراتوں صلى التدملية ولم كايدارشاد نقل كياكيا ب كرجولوك سي مجلس مي بيشيب اوروه حضوراقدس صلى الدعلية ولم يردرودس يبل عباس رفاست كري آوان كوحرت ہوگی جاہے وہ جنت ہی بس (اینے اعال کی ومسے) داخل ہوجائیں برحراس تواب کے جس کو وہ دیکیس مے بینی اگر وہ اپنے دو *سے* اعمال کی وہرسے جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا تواب دیکھ کراس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔

حضرت جارشے حضور إقدس صلی النّدهلیر وکم کا ارشاد نقل کیاگیاہے کتاب لوگ مجلس سے بغیرالنّد کے ذکرا درصفور صلی النّدہلیر ولم پر درود کے اخیس توالیہا ہے جیسا کہی مڑے ہوئے مردار جا نور پرسے اُسٹنے ہوں بینی الیسی گندگی حسوس ہوگی

میسے کسی مرسے ہوتے جا نور کے پاس بیٹھ کر دماغ مرسجا ہے۔

يَارَبِّ صَّلِ رَسَلِمُ دَايِئَا أَبَكَا ﴿ عَلَى حَبِيُبِكَ خَيْرِلِغَلَقَ كُلِّهِمِ ﴿ وَمَا رَبِّ مُنَالِمُ وَالْحَيْنَ كُلِّهِمِ ﴿ وَهِ عَنْ فَضَالَهُ وَإِنْ مُنَالِكُ وَمِعْوَلِقِي

صلى الشرطبير ولم تشريف فرات الكريسا .

داخل بُوتَ اور فرازيس بجراللهم اخترلي وارتمنى كيسا تقدعاً كي يضورا قديم مالات وارتمنى كيسا القدول الشرك اللهم اختراب عبد وارتفاد فرايا او نمازي جلدى كري عبد الشرك الله والشرك الله والله والشرك الله والله وا

رَسُولُ اللهِ صَافَى عَلَيْهُ قَاعِدٌ اِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَى فَعَالَ اللّهُمَّ اعْفِرْنِ وَارْحَمْثِي فَعَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَجِلْتَ اللّهِ مَلْكَا الْمُصَلَّىٰ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَىٰ ثُمَّ ادْعُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى اللّهُ اللّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى اللهُ الذَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا الْبُصَلِّى الله اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ف بیمضمون بی بکرت روایات میں ذرکیا گیاہ، علامسخاوی کہتیں کہ درود در رہنے دُعلکے اول میں درمیان میں اورانیر میں ہوتا چاہئے علیمہ نے اس کے استعباب پراتفاق نقل کیاہے کہ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی شان کی حدثنا چھو اقدس صلی اللہ علیہ والم پر درود سے ہوئی چاہئے اوراسی طرح اس پرختم ہوتا چاہئے اقلیشی کہتے ہیں کہ جب تواللہ سے دعا کرے تو بہلے حرکے ساتھ ابتدا کر مجرصنور کر درود مجرح اور درود راند نیاں کو دعا کے اول میں دعا کے بیج میں دعا کا فیر میں کر اور درود کے وقت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر یہ کیاکر اس کی وجہ سے تو مستجاب الدعوات سے گا اور تیرے اوراس کے درمیان سے حضرت جابر احضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم کا ارتباد افقال کرتے ہیں کہ جمہ حصرت جابر احضورا قدس صلی اللہ علیہ وہم کا ارتباد افقال کرتے ہیں کہ جمہ

کوسوار کے پیالے کی طرح سے ندبناؤ صحاب نے عض کیایا رسول النہ سوار کے پیلے

سے کیامطلب صنور نے فربایا کہ مسافر اپنی ماجت سے فراغت پر برتن میں بانی ڈالاے اس کے بعداس کواگر بینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاہے یا و صور تاہے ورز بھینک دیتا ہے مجے اپنی دعاکے اول میں بھی یا دکیا کرو وط مين جى آخرين بعى علامرسخادى كيت بين كرمسا فرك بيالسد مراوير ب كرسافر اینا سالدسواری کے تیجیے لاکا یا کراہے مطلب بیے کرمجے دعامیں سب انيريس فرركمويمي مطلب صاحب انخاف في فررح احياريس بحى لكما بي كروار ا پنے بیالہ کو بینچے لٹکا ویتا ہے مینی مجھے اپنی دعا میں سب سے انجر مین وال دو۔ حنرت ابن مسعود سے تقل كيا كيا ہے كرجب كوئى شخص النه سے كوئى چيز ملتن كالاده كيب تواس كوماسية كراولا الندتعالى كى ممدونتا كے ساتھ ابتداكي اليسى حدوثتا بواس كى شايان شات بوجرنى كريم صلى التعليه ولم يرورود بمييداور اس كے بعد دما ماتھے يس اقرب بير ہے كروه كامياب بوكا اور مقصد كو ينج كا . حضرت عبدالله بن يسر شعص حضور كابرارشا ونفل كياكيا بي كد دعائين سارى کی ساری رکی رفتی میں بہان تک کداس کی ابتدا الله کی تعریف اور صنور رورود سے نر ہو۔اگران دونوں سے بعد دعاکرے گا تواس کی دعا قبول کی جائے گی -حضرت انس سعي صنور كايرارشا ونقل كياكياب كربروعا ركى رتى ہے بہاں تک کرحضور اِقدس صلی النّد علیہ وسلم پر در و د بھیجے حضرت على كرم التدوج إست صنوركا بيارشا دنقل كيا كياسي كمتم إرام وردد پڑسنا تمباری دماؤل کی صفاطت کرنے والاہے، تمباسے رہب کی بضا کاسبب ہے۔ حضرت عرشواتے ہیں مجھے یہ تبایا گیاہے کہ رہا اسمان اور زمین کے درمیان معلق رئتى ہے اور نبيس جرصى يبال تك كرحضور اقدس تى الدعليد ولم ير درود رُص - ایک دومری مدیث می مضمون ان الفاطس ذر کیاگیا ہے کد دعا آسان پر پہنچنے سے رکی رہنی ہے اور کوئی دعا آسمان تک اس وقت تک نہیں ہفتی جب كمصنورير درود نبهيجا مائ جب صنورير درودميجا جلاع تب وه آسمان يرمينين ب حضرت عبدالله بن عباس مع نقل كيا كياب جب تودعا مانكاكرب تو اپنی دھا میں صفور پر درود تھی شامل کیا کراس کئے کر حضوراقد س صلی السّمالیا يردرود تومقبول بعيدى اورالتدمل شادك كرم سے يدىسيد سے كدوہ كيدكوبول م كرس اور كي كورد كرون و حضرت على مصفورا قدس صلى الته عليه وكم كايد ارشادها كرتيين كونى دعاايسي نهيس ب كرجس من اورالشدك درميان عاب نرومان تك كرصفورا قدس صلى التدمليروكم يردود ويصيح نس جب وه ايسا كراك تو وہ پردہ محصف حالب اوروہ دعا محل اجابت میں داخل ہوجاتی ہے ورم اوا دى مانى سے - ابن عطار كت بين كر وعاك لئے كھ اركان بين اور كھ بريل ور کھ اسابین اور کھ اوقات میں، اگرار کان کے موافق بوتی ہے تو دعاقوی بوتی ہے اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اُڑ جاتی ہے اور اگراپنے اوقات ك موافق بوق به قو فائر بوق به اوراسياب كموافق بوقى ب توكامياب ہوتی ہے۔ وَعَاک ارکان حضورِ فلب رقت عابری خشور اوراللہ کےساتھ قابی تعلق اوراس کے پرصدق ہے اوراس کے اوقات دات کا آخری صفہ اوراس کے اسباب نبی کریم سلی الشدعلية والم پر در ود بجيجنا - اور محی متعدد روايات بن ير مضمون أياب كردعارى رمتى سي جب ككر حضورير درودند بصح حضرت عبداللدين إبى إوفي فرات بين كرايك مزنبه حضور بالمرتشري لات اوراول فرمايا كحب سخف كوكوئى ماجت التدتعالى شافرس يأكسى بند

لائے اور اول فَرایا کر حب شخص کو کوئی ماجیت التد تعالیٰ شاند کسے باکسی بند سے پیش آجائے تواس کو چاہیئے کراچی طرح وشوکرسے اور دورکھت نماز پڑھے مچر التّرجل شاند پر حمدو ثنا کرے اور نبی کریم صلی التّدملیہ وہم پر درود بھیجے پھر یہ دعا پڑھے۔

نہیں گوئی معبود بجز الشُّرگ ہوزشے ملم واللہ اور بڑے کرم والاہ ہرعیب سے پاک ہے اللّٰہ جورب ہے عش عظیم کا تمام تونین اللّٰہ دی سکے لئے ہیں جورہا لَا اللهُ اللهُ الْحَسَالِيمُ الكَرْيُمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ وَالْحَسْدُ لِلْهِ رَبِّ

سارے جہانوں کا اے الله میں تھے سے موال کرا ہوں ان الْعُلَمُونِينَ ٱشَالُكَ چیزوں کا بوتیری رحمت کو واجب کینے والی بول اور اللہ مُوْجِبَاتِ رَحْمَدِكَ وَ یوں تیری منظرت کی مولدات کو دینی ایے اعال کران عَزَانِمُ مَخْفِرُيْكِ وَالْغَبِيْمُ } تیری مخفرت مروری اوجانے اور مانگیا او ر حصر برنیکی سے مِنْ كُلِّ بِرِ وَالتَّلَامَةُ مِنْ اورسلامتی مرگناہ سے میرے لئے کوئی ایساگناہ دھیوار تے ڰڷۮۺؙڵڒؾۘۮڠڸٛؽؙۺؙٳڷٚٚ غُفُرْتُهُ ۚ كُلامَتُ اللَّا نُرْيَعْتُهُ وَ جس كيآب مفزت «كردين اورنه كوتي ايسافكرونم تبسكو توذائ ذكرد عاور دكون ايسى ماجت جوتيرى مخى كموفق لَاحَاجَةُ هِيَ لَكَ رِحْسًا إِلَّا بواور تواس كولورا مردا اسارهم الاحين-تَصَنَّيتُهَا يَا أَوْ مَمَ الرَّاحِيدِينَ.

كاكتِ صَلَّى تَسَلِّعُ كَايِمًا اَكِهُا ﴿ غَلَىٰ حَيِيْبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كَالِمِ مِ

چوتھی قصل فوائد متفرت کے بیان ہی

اول فسرا قل میں اللہ مبتور علمار کے نزدیک درود تھے ایسے میں گردیکا اور حکم کا تقاضا و توب سے اس لئے جمہور علمار کے نزدیک درود تر لین کا کم سے کم عربی بیر ایک مرتب پڑھنا فرمن ہے۔ بعض علمار نے اس پراجاح بھی نقل کیا ہے لیکن بیس فصل میں جو وعیدیں اس مضمون کی گزری میں کرصفورا قدس میں اللہ علیہ وقد اللہ تیا ہے۔ اس پرصفور کی اور صفرت جربائ کی طرف سے ہلاکت کی بددہ آئیں بین فیڈوفیور ان کی بنا رپر بعض علمار کا مذہب میں کھوٹ سے ہلاکت کی بددہ آئیں بین فیڈوفیور ان کی بنا رپر بعض علمار کا مذہب میں جو بیس اور اوجز المسالک میں زیادہ بحث نامی اللہ علیہ وقت اس بر مرتبہ درود بڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن تجرفے فتح البری تن کی آئی ہے۔ اس بیس دامور اوجز المسالک میں زیادہ بحث نیس اس بارسے بیں دوس مذہب سے کہ بعض علمار نے اس رہا عاض کیا تفضیلی اس برگ گئی ہے اس بیں لکھا ہے کہ بعض علمار نے اس راجماع نقل کیا تفضیلی اس برگ گئی ہے اس بیں لکھا ہے کہ بعض علمار نے اس راجماع نقل کیا ہے کہ برمسلمان پرعمر بحریاں کم ہے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعثی ہے کہ برمسلمان پرعمر بحریاں کم ہے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعثی ہے کہ برمسلمان پرعمر بحریاں کم ہے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعثی ہے کہ برمسلمان پرعمر بحریاں کم ہے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعثی ہے کہ برمسلمان پرعمر بحریاں کم ہے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعثی

اختلاف ہے۔ نود صنفیہ کے اس میں دو تول ہیں۔ امام طماوی و فیرہ کی ائے سے کہ جب بھی ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود در ایت پڑھت ا واجب ہے۔ ان روایات کی بنا پر جونیسری فصل میں گزریں امام کرخی و فیرہ کی دائے " یہ ہے کہ فرض کا درجے ایک ہی مرتبہ ہے اور مبر مرتبہ استحیاب کا درجہ ہے۔

ووم-بى كيم صلى الشمليد والمرك نام يا مى كسات شروع ميسينا كالفظر عا دينامتحب ب- ورفتارس المعاب كرسيدنا كالرها دينامتحب اس ال كرايس جرك ديادتي جووا قدمي بووه مين ا دب سے جيساك طي شائعي وغيروسف كهاميد المدييني نبي كريم صلى الشرطبيرولم كاسيد مونا أيك احروا تعي سي للذا اس كے براعات ميں كوئى اشكال كى بات نہيں - ملك أدب ميى ہے ليكن بعض لوگ اس سے منع كريتے ہيں۔ فالبا أن كوالوداً وُدشَرن كى كيب جدريث سے اشتباه بورطب ابودا ودشريف ب الكسحان ابومطوف سعينقل كياكيليك یں ایک و فدیئے ساتفر صور کی حدمت یں ماضر ہوا ہم فیصورے عرض کیا أنْتَ شَيِّدُ نَا آبِ بمارے مرواري جضور اقدس من النَّدعلية ولم في منسيم ليا النسية الله ين حقيقي سير توالله بي معد اوربه اشادعال بالكل ميم معينياً عقى ساوت اور کمال سیاوت الله بی کے لئے سے لیکن اس کامطلب یہ نہیں ہے كرحضورك نام برسيدنا كالرصاما فاجائر سبد بالخبص جب كنحة وصنوراقتر صلى الته مليوسلم كاياك ارشاد جبيه كمشكوة مين برواية شيخين رمجاري وسلم بحضيت الوبرروض نفلكيا كياب كراناسيد التاس يومرالقيمة العديك كيافكول کامردار ہوں گا قیاست کے دن - اور دوسری صدیث ین سلم کی روایت سفقل كياب أنَّا سَيِّدٌ وللرادم يَوْمَ الْفِيكَةِ كُسِ قيامت ك دن اولارآدم كا مرداريول كار نيزروايت ترمذى صربت الوسعيد خدري كى مديث سع جي صنور كاير ارشاد نقل كيأكياب أناسبين وكباد مريوم القيمة ولافنركين قيات کے دن اوراد آدم کا مردار ہوں گا اور کوئی فزی یات نہیں حضور کے اس پاک

ارشاد كامطلب جوابوداؤد مشريف كى روايت من كردا وه كمال سيادت مراوس ميسا كر بخارى شروي من حضرت ابوبررة الصحصور كايرارشا دنقل كياكيا سيكمسكين نہیں ہے جس کو ایک لیک دو دو تھے دربر بجراتے ہوں بلکمسکین وہ ہے جس کے اس دوسعت ہور اوگوں سے سوال کیے۔ اسی طرح مسلم متراہات حفرت مبرالله بن سود كى روايت سے صور كاير ارشاد نقل كيا ب كريم يوانية والاكس كوسمجة إو ربيني وه يهلوان وووس كو زير روب ) صحابا ومن كيا باربول النداس كوسيهت بين جس كوكونى دومرا يجيا فرزسنك يحفود سن فالماير إلى بنیں بلر بھیالی والا ریسی بہلوان) ووسے جوعفتہ کے وقت میں اسے نفسس پر قابویائے۔ اسی مدیث یاک بین صنور کا بیسوال بھی نقل کیا گیا کہتم رقوب العینی لاولكن كوكبت بوسحاب عرض كياكيص كواولاد نربو يحصورت فرمايا ير لاولنتي بلكه لاولدوه ب حب في سي ميون أولادكو وثيرة أخرت منايا بوريسي اسك سی معصوم بحیه کی موت نه بونی بو) اب ظاهرے کر جومسکین محمک مالک اولس كومسكين كبنا كون ناجاز كهروك كاراس طرح بوبهلوان لوكوب كويجيا ومتابوكين اینے معتبر اس کو قابونہ بو وہ آوبہر حال پہلوان بی کہلائے گا۔ اسی طرح سے الوداؤد شريف مين ايك صحابي كأقصة نقل كياسي كرانبول في صفورا قدس في التعليه ولم كالشت مبارك برقه نبوت ديكوكريد درخواست كاتم كراب كى يشت مبارك راجوا بحرا بواكوشت ب) محمد وكملات كيس اس كاملاج كون كيوب كرمين طبيب بون ميصنورين فرمايا طبيب توالتدمل شاءبي بيرحب نع اس كوييداكيا- الى آخرالقعد-اب ظاهرها كساس مديث پاك سامعالجون كو طبیب کہناکون وام کہدوے گا۔ بلکرصاحب مجمع نے تو برکہاہے کہ التدری ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اوراس طرح سے احادیث میں بہت کثرت سے بیمضمون سلے گا کہ حضور اقدس صلی التد ملیہ والم الے الیسے مواقع میں کال ك اعتبار سے نعنى فرمائى ہے حقیقت كى نفى نہيں۔

علام بنخا دی فراتے ہیں کہ مطلام تعبد الدین (صاحب قاموس) نے اکھیلے جس كاخلاصريب كرببت عالوك اللهمة متيل على متيديدا عي متيديدا يس اوراسيس عث بعده إلى كتي بين كرمازين توظامر على ردكنا عامية ماز كے علاوہ ميں مضور الدرس صلى الشرعلية ولم في اس شخص برا فكاركيا عاجب نے آپ کوسیرنا سے خطاب کیا تھا جیسا کہ حدیث مشہورہے (وٹی مدیث ابوداؤد جوا ویرگزری کیکن حضور کا انگار احتال رکھتاہے کہ تو، ضع ہو یا منڈر تولیک کینے كويند دكيا بويا اس وجس كربر زائه جابليت كادستورتها يااس وجس كانبو فى مالغدىبت كيا- چنائى انبول فى كېلىخاكد آپ بىمارى درداريس آپ ہمارے باپ ہیں آپ ہم سے فضیلت یں بہت زیادہ بڑھے ہوتے ہیں اتب مم رخشش کرنے یں سب سے بڑھے ہوئے ہی اورا یہ جفترالغراریں برممی زمانہ ماطبت کا لیک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے اس سردار کو بوٹرا کہلانے والا ہو اوربی بیسے بیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی جکتی اور تھی سے لبر بر سالوں میں کھاٹا ہوا ورآپ لیسے ہی اورآپ ایسے ہیں تو ان سب باتوں کے مجرف رحضور ا نے انکار فرایا تھا اور فرایا تھا کہ شبطان تم کومبالغہ میں نہ ڈال دے۔ حالالکہ صیع مدیث بن حضورا قدس ملی التعلیه ولم کا برارشاد ثابت سے اکا سید وليداد مركمين اولادا وم كاسردار بول - نيز حضور كا قول تابت ب اين نواسر عن سے لئے انبی هذا ستید میراید بیا مردارہے۔اس طرح سے حضورا قدس ملى الدمليولم كاحضرت سعد كك بارسيس ان كى قوم كوب كبنا قُومُوا الى سَيِّدِ كُوكُ كُرُف بوما وَاسِتْ مردارك الله اورامام سالى ك كتأب عمل اليوم والليله مين حفرت سهل بن حنيف كاستضورا قدس صلى لتناليه وسلم كوياسيدي كيسا تخضطاب كرنا واردب اورحضرت عبدالله بن مسعود کے درودین آنلھ وَصلِ عَلیٰ سَیتدِ الْسُرَسِلِیْنَ کے الفاظ واردین آن ب امورمين ولالت واضحب أورروش ولأمل بين اس لفظ كے جواز ميں اور جو

اس كا انكاركري وه عماج بإس بات كاكركوني دليل قائم كريعالواس صدیث کے جواور گزری اس لئے کہ اس میں احمالات مذکورہ اور نے کی وج ے اس کو دسی تنہیں بنایا جاسکتا۔ الی اخر اذکر۔ یہ توظا ہرہے جیسا کراور بھی وكركياكياكم كمال سيادت الله بي كے لئے ہے ليكن كوئى وليل اليينيوس کی وجہسے اس کا اطلاق غراللہ برناجائز معلوم ہوتا ہو۔ قرآن یاک میں صفرت یملی علی نبینا وعلی الصلاق والسلام کے بارسے میں سینیڈا ڈیکٹ وڈا رکے الغاظ وار دبیں۔ بماری شریف میں حضرت عرض کاارشاد منقول ہے وہ فرایا کتے تع أَبُوْ يَكُرِسُتِدُنَا وَ أَغِنَى سُرِيدَنَا يعنى مِلْإلاد الوَكُرْ مِمَارِك مردانِين اور بمارے مرداً رمینی بلاائے کوآ زاد کیا۔ علامہ عینی مرح بخاری میں ایستے ہیں کہ حضورا قدس صلی الدهلی و الم فرجب الفار کو صرت معدّ کے اسے میں مُوْمُوْالْ سَيِّدِيكُمُ مِنِي البِيغِ مردارك لي كَشِي بُومِاوَ كَوَاسِطِ اللَّالَ كيا مِاللَّهِ اسْ بات يركم الرُّكونُ شخص سُيدي اور مولائي كيه تواس زبين ردكا جلئے كا اس سے كرسيا دت كا مرجع اور آل اپنے الحوں بربرائي ہے اوران کے لئے حس تداہر۔اسی لئے خاو ند کوسید کہاجا باب جب ترآن ماک مِن وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا فراياً وصرت الم مالك رضي النُّد تعالى عندس كسي شخص نے پوچیا شاکر کیا کو کی شخص مید منورہ میں اس کو مکروہ مجمتا ہے کہ اپنے مظار کو یاسیدی کیے۔ انہوں نے فرایا کوئی نہیں۔ امام بخاری نے اس کے جازیر حضورٌ کے ارشاد من سَیّدُ کُرْسے مِی استدلال کیا ہے جو ایک حدیث کا ٹکڑ ہے جس کو خودا مام بخاری نے اوب المفردیس ذکر کیا ہے کہ صبورا قدس صلی التعلير ولم في بزسلمد الحجامن سيد كدكم تماراً مرداركون بالنول فيومن كياجدبن قيس حفورك فرماياب سيدكم عمووي جموح بالمتمارا مردارع وبن جوح ب مير إذا نصح العبث سيدة المشهور مدث مع بومتورد صحابه رام سے مدیث کی آگر کا اول بخاری شریف وغیرہ می مذکور سے۔

نيز حضرت الوسررية كى مدريث ب بخارى بزلف من صنور إقدم ملى السُّرملي تولم كَا إرشاد مُقلِّ كياب مُركون شخص أَعْلِيعْ رَبِّك وَفِينَ لَرَبُك نركم بيني البيا والورب كالفظرت تعبير وكرب وأيكف كتيدي ومولاي بكرون كي كرميراسيداورميرامولي ياتوسيداورموني كين كاحكم صاف ب-سوم - اسى طرح سے بى كيم صلى الذعليه ولم كے پاک نام يردولان كا تفظ میں بعض لوک پستنہیں کرتے۔ ممانعت کی کوئی دلیل با وجود الآش سے اس ناكاره كواب مك نهيل لى - البتاغ وه احد ك قصد من الوسفيان كوجواب ميت بوية بي تريم صلى السُّر عليه والم كابي ارشاد الله مُؤلَّا يَا وَلِامْوْلَا لَكُمْ وارد مهاور قرآن ياك مي سورة محريل ذاك ماك الله مَوْلَى اللهُ مَوْلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى المُنْوَاوَ اَتُ الْكِيفِرِيْنَ لَامُولَا لَهُمْهُ واردَولِهِ - لِيكُن إس سع غيرالله برافظموليك اطلاق كي مانست معلم نهي الوتي أيهال مي كمال ولايت مرادب كفيقي مواوي باك ذات ب مبساكرالتُرجل شائز في ارشاد زما يا مالكُور فن دُونِ الله وَنْ قُولِي وَكَ نَصِيْرِ لا مُهماسِعينَ الشُّك سوا عُونَ ولي بعدُ وَيَ يُكَّار اور ووررى مُلَّد ارشادية والله حول الموفومينين - اور بخارى شريف من حضور كاارشادب من مَدرة كلا أدْضِياعًا فَأَنَا وَلِينَهُ بِهِال صورا قُدْس ملَّ اللَّه ملير ولم في اين آب كوول بالاس - الهي بخاري شراف كى مديث يضور اقدس منى التعلير والم كاياك ارشاد وليعل سيدى وَمُولَاي كُرري وَكا كم اين آ فاكوسيدى والولائ كباكيد وصفور كاياك ارشا ومول القوم من اخضسهم مشهوري و قرآن يأك من الله تعالى شادكا ارشاد س وَإِلْكُلّ جَعَلْنا مُوَالِي مِسمًا مُولِكُمُ الْوَالِدَانِ اللَّاية ا ورصديث وفقتر كى كتاب النكاح توكُّمُ اللَّالِيكِم مع يرب اورمشكوة شرايف بن بروايت شينين صنورا قدس صلى التدمليد فلم كاارتثا ومعزت زيدبن مارة كمعملق انت انحؤنا ومؤلاكا واردب نيزروايت منداحمد وترمذي حضرت زيدبن ارتم مصحضورا قدس صلالتعليد وسلم

﴿ كَايِ ارشاد نُقْلُ كِيا كِيابِ مَنْ كُنْتُ مَوْلاتُهُ فَعَيَلَ مُوْلَا فِي يَعِينِ كَا میں مونی ہون علی اس کے مولا ہیں۔ برمدیث مشہورے متعدد صحابرام مست نقل کی گئی ہے۔ ملاعلی قاری اس حدیث کی مشرح میں نہا یہ سے لکھتے ہیں كرموالى كااطِلاق ببت معنى را ملب ، جيد رب اور مالك اورسيدا ورخم ينى احسان كرف والا ورمعتق بعنى علام آزاد كرف والا اور المرامد كار) اور منب اورا تج اور پروسی اور تجازا دیائی اور ملیف وغیره دفیره بهت سے معنی گوائے بی اس منے برے مناسب معنی مراد ہوں تے - جہاں اللہ علی وَلاَصُّولْ كُلُّو وَارد بوات وال رب كمعنى من ب اورصور كونام بك يراً باب ميساك من كُنْتُ مُولاة فعَرِلي مُولاة وال المراور مدرًا ركعنى میں ہے۔ ملاعلی قاری نے اس حدمیث کا شان ورود بداکھاہے کرحضرت اسامر بن زيد في حضرت على كرم الندوجيد سيركمروا تفاكدتم ميرب مولانهين الو ميرے موالصورا قدس صلى الترملير علم بين اس پرصورت برارشاد فرايا كم میں تیں کا مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں۔

علامرة أوى ف قول بديع من اورعلامرقسطلا في قوابب لدنيد من صفواقدس صلى السولية من مرارم اركوس مى لفظ مولى كاشار داييه على مند مند مند كالمرز وقاني لكصة بين مولى يعنى سيد منع مند يعنى علام المرارقاني لكصة بين مولى يعنى سيد منع مند يعنى علام المنظلاني الله تعالى شاخر كالموال بين سعيد والموضون المراب اس كه بعر علام تواني المتوجدة المناسلان المن مام يرانا اولى بكل مؤمن سنة آراب اس كه بعر علام النيال المن مام يرانا اولى بكل مؤمن سنة آراب المواء بن عادب الموجدة المناسلة وابن ماجة وعن على الموجدة المناسلة وابن ماجة وعن على الموجدة المناسلة وقال القادى بعد ذكر تعريدة المحاسلة والمناسلة وقال القادى بعد ذكر تعريدة والعاصل ان خذا حديث صبحة من التي ما في الموجدة المناسلة ال

1.00

علامة قسطلانی کے کلام کی تشریم کرتے ہوئے صنور کے ناموں کی تثری س کہتے ، یس کرولی اورمونی بر دولوں الشرك ناموں ميں سے ميں اوران دولوں كے معنى مددكاركي بين ووصوراقدس صلى الدعلير وتمكا ارشاد ب بيساك بارى. ف معنت الوبررة أف نقل كيام أمّا وَإِنَّ كُلِّي مُؤْمِن اور كارى بى من صوراً كايه ارشاد تقل كيا كياب كركوئي مؤمن أليانهين كرمي اس كساخد دنيا و آخرت میں اوٹی مز ہوں کیں جس نے مال چھوڑا بو وہ اس کے وٹا کو دیا جگئے اورجس نے قصنہ یا صائع بینے والی چیز بی چوری بول وہ میرے یاس تھے یں اس کامولی ہوں۔ نیز حضور نے فرایا ہے کجب کا میں مولی ہوں ملی س كامولى ب - امام ترمذي في اس كوروايت كياب احداس كوسن بنايا ب. ملامدانى سورة محدى آيت شريف وأنَّ الْكافيريِّن كامتول تَهُمْ كُولِ ین تحریفرات بی کداگر به اشکال کیا جائے که آیت بالا اور دوسری آیت سنسدیق ثُمَّ رُدُّوْآِلِكَ اللَّهِ مَوْلِنَهُمُ الْعَقْ مِن كِس طرح جمع كيا جائة توبيكما جائِعُ كُلُ مولی کے کئی معنی آتے ہیں۔ مردار کے، رب کے، مددگار کے بی جس جگہ ہے کیا کیاہے کہ کوئی مولی نہیں ہے وہاں یہ مرادسے کہ کوئی مدیگارنہیں۔ اور سب کم حدثدهم الحق كم أكياب وبأل ان كارب اورمالك مرادي-صاحب جلالین فے سورہ انعام کی آیت مولام الحق کی تغییر الک کے بناتد كي ب واس مصاحب جل ككھتے إلى كمالك ك مائة تغيراس وأسط كي كئ ہے كرايب شريفة وس اور كافر وولوں كے بارسيس وارد بوئى باوردور ايت اينى سوره محري أنَّ الْكَافِرِيْنَ كَامُولْ لَهُمْ واردِ وجوب ان دواولى ي جمع اسطرح يرسي كمونى سے مراديبلي آيت بي مالك فالق اور عبود م اوردوسري آيت من مددكار البذاكوتي تعارض نبس را إس كعلاوه ببتسي وخوه اس بات يردال بين كرموانا حب كررب اور الك كم معنى من استعال موتو وه مخصوص ب الدَّجل شائك ساتم ليكن جب مردارا وراس بعيد دومر معنى

یں مشعل ہو تو اس کا مرف نبی کریم صلّی النّدهلیہ سِلم پر ملکہ ہر بڑے پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اِس سے پہلے نمبر من صنورٌ کا ارشاد غلاموں نے بارے یں گزر کیلہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی ومولائی نبے لفظ سے پکا راکزیں ۔

کہ وہ اپنے آقا کو سیدی و مولائی سے لفظ سے پکاراکریں۔

لا علی قاری نے بروایت احد صفرت رباح سے نقل کیا ہے کہ ایک جمات حضرت علی نے باس کو فرص آئی انہوں نے آکر عوض کیا السلام طیک یا مولانا حضرت علی نے فرایا میں تمہارا مولا کیے ہوں تم عرب ہو۔ انہوں نے عض کیا جم نے صفورات س ملی النہ علیہ وسلم سے ساہبے مین گذشت مولا کا فیعی مولا ہیں ۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں میں جس کا مولی ہوں علی اس کے مولا ہیں ۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں ان کے جیجے لگا اور میں نے وجھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انصار کی جماعت ہے جس میں مصرت الوالوث انصار کی جماعت ہے جس میں حضرت الوالوث انصار کی جماعت ہے جاعت ہے جس میں حضرت الوالوث انساد کی جماعت ہے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولی کا الحلاق سید خیر الباری میں اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولی کا الحلاق سید خیر الباری الفظ مولی تو اعلیٰ ہی پر اولا جاتا ہے لیکن افظ مولیٰ تو اعلیٰ اور اسفل دو توں پر اولا جاتا ہے۔

تصريح فرات بين كرجب حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كانام نامي آئ ورود متزيف لكعنًا عاسية اكرچ إستا ذكى كيّاب بين مربو، جيسا كه امام نووي في شرح علم شرنین کے مقدم میں اِس کی تصریح کی ہے ۔اسی طرح الم او وی تقریب ایل اور علام سیوطی اس کی مثرح میں لکھتے ہیں صروری ہے یہ بات کر صنورا قدس سلی السّمليه والممك وكرمبارك ك وقت ربان كواور إلىكيون كودرود شريف كمات جمع كيب يعنى زبان سع درود شريف برسع اور أنكليول سع كله يمى اوراس یں اصل کاب کا اتباع شرکے۔اگرمی بعض علماسفیر کہا ہے کامس کا اتباع كب انتنى - ببت سى دوايات عديث مي إس سلسله مي وارد يونى اگريدو والك فیہ بلک بعض کے اوپر موضوع ہونے کا تھی حکم لگایا گیاہے کیکن کئی روایات اسس م كمضيون كى واروبوني يراورجبله طماركاس يراتفاق اوراس يرعل اس با کی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کھراصل مزورہے -علامہ خاوی قول برنے میں لکھتے میں كربياك توصفورا قدس سلّى الشرطية وهم كانام نامى ليت بوسے زبان سے ورود راست اس طرح نام مبارک لکستے ہوئے اپنی انگلیوں سے می درود شریف المعاكركر تيرب لئ أس من بهت برا أواب ب ادرير ايك السي فصيلت م جس کے ساتھ علم جدیث لکھنے والے کامیاب بوتے ہیں علمار نے اس بات كومستحب بتايا بيركم اكر تتحريس بارباريني كريم صلى التدعلية وكم كاياك نام آسية تو باربار درود شراف المصادر ورا درود لكي اوركابون اورجا بلون كى طرح سطعم وغيره الفاظكة ساتحه اشاره برقناعت ذكيسه اس ك بعدملامه سفاوى فياس سلسلهمين چندمديني نجي نقل کي بين وه لکھتے بين کرحفرت او مرر اُست صفور اقدس صلى الشرطيه وللم كاياك ارشاد نقل كيا كيا كرجو شخص كبى كتاب بي ميرا نام ككي فرسنة اس وقت تك ككف والي بر درود بصيع رست إس حبتك برانام إس كتابيس ب حصرت الوكرصديق رضى التاتعالى صنست سي مضور إقدس صنى التدعليه لم كا

م ارشادتق کیا گیا ہے کہ بوقعن ہے ہے کوئی ملی پیز لکے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھے اس کا تواب اس وقت تک خارسے گاجب تک وہکہا پر پڑھی جائے مصرت این عباس سے بھی صفوراق دس سلی الشعلیہ وہ کم کا یہ ارشاد نفل کیا گیا ہے کہ چوشخص مجر پرکہی کتاب میں درود ایکھے اس وقت تک اس کو تواب طیارہے گاجب تک میرانام اس کتاب دس رسے ۔

علامه سخاوى في متعدوروايات سي يمضمون معى نقل كياب كرفيامت کے دن ملمار مديث ماضروں كے اوران كے احتول ميں دوآئيں ہوں كى ركن سے وه مديث الصفي الدماشان مفرت جريل مع فرائس مح كدان مع وجمور كوني اودكيا ما بيتين- ووعوش كريس كركم مديث المحفرية صفر والدين. وإن ے ارشاد بوگا کر جاؤ جنت میں وا علی بوجاؤتم میرے نبی پر کشریت سے درود بھیجتے متع - ملامر نودی تقریب میں اور طلام سیوطی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کر مرفوری ب كردرود ورزيف كي كتابت كاسمى استمام كياجا وسع - حبب بعي صفوراة رس لى التذهلير ولم كاباك نام كزرے اوراس كے باربار كتھے سے اكتاديے نہيں اس واسط كداس مي ببت بي زياده فوائدين اوريس فياس مي تسابل ياببت رسى خيرے مودم روكيا علم اركيت إلى كر حديث ياك إنَّ ا وَكَى النَّاسِ فَ يَوْمَ الْقِيْمَةُ مَصْفُلُ اوّل مِن كُرْرى سِهِ اس كَمصداق محدثين بي مِن كروه ببت كثرت سے درود شرایف بیست والے ہیں-اورعلماء نے اس ساسلہ ہیں اس مديث كويمى ذكركسا سيحس مين حضوراقدس صلى الشيطية ولم كاارشاد وارد واي جو تخص میرے اور کسی کتاب میں ورود بھیجے الآکراس کے لئے اس وفت تك استعفاركرت رست بي جب تك ميرانام اس كياب س رج-

بے مدیث اگرچ ضعیف ہے لیکن اس جگر اس کا ذکر کرنا مناسب سے اور اس کی طرف الثقات نہ کیا جائے کہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کردیا سے ، اس لئے کہ اس سے بہت سے طرق ہیں جواس کو موضوع ہوتے سے خادث کردیتے ہیں .اوراس کے مقتنی ہیں کراس حدیث کی اصل صروب اس لئے کہ طراف نے اس کے مقتنی ہیں کہ اس حدیث کی اصل صروب ک کہ طراف نے اس کو ابوہر رُق کی حدیث سے نقل کیا ہے اورا بن عدی نے معزت ابوبر شکی حدیث سے اوراصبہ ان نے ابن عہاس کی حدیث سے اور ابونعیم سفہ ر حضرت عالث شکی حدیث سے نقل کیا ہے۔

صاحب اتحاف في مرح احيارت مى اس كيطرق بركاه مكياس وه كيتے بين كرمافظ سياوى في كہا ہے كرے مديث جعفرصادق كے كارم سے وقوفافل کی تئی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اقرب ہے ۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ طلبة مدرث كوعلبت اورطدرائري كي وجرس ورود مشريف كوميوروا د جاسيتيم في اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔اس کے بعد میانیوں نے کئ خواب اس بارسے بین نقل کے ہیں مصرت سغیان بن عینیہ سے نقل کیا ہے کہ میراایک رو تفاوہ مرکباتویں نے اس کوٹواب میں دیکھا میں نے اس سے بوجھا کہ کیا معاملہ كزراس في كهاكرالله تعالى في مغزت فرادي من في كهاككس على يراس في كهاكرمين مديث ياك اكهاكرتا تهاا ورحبب حضور إقدس كاياك نام آتا تقاتويس اس برصلى التدعلية ولم لك كراتها اسى رميري مغفرت بوكري- أبوالحسن ميموني كيت ہیں کرمیں نے اپنے اساد اوعلی کونواب میں دیکھا ان کی انگلیوں کے اور کوئی تیز سوف یا زخوان کے رنگ سے لکمی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا یا کیا ہے انہوں نے کہاکہ میں مدیث پاک کے اور صلی اللہ طبیہ وسلم اکھا کرتا تھا۔

من بن محد کتے ہیں کہ میں نے الم احدین منبل رحد اللہ کوخواب بن کیما انہوں نے جمہ سے فرایا کہ کاش توید دیکھا کہ ہما النہ کریم صلی اللہ طلیبیٹم برکتا ہوں میں درود لکھنا کیسا ہمارے سلمنے روشن اور مؤرد تو رہا ہے ( بدیاح )اور جی تعدر خوابات اس قسم کے ذکر کئے ہیں فیصل شکایات ہیں اس قسم کی چیزیں کثرت سے آئیں گی ہے

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا ٱبَدًا عَلْ حَبِيْدِكَ خَيْرِالْعَلْقِ كُلِّهِم

مرت متبانوی نورالله مرقدهٔ ف رادالسعیدین ایک مستقل فصل آداب ملفرقد میں لکھی ہے اگر جیاس کے منفرق مضامین سیلے گر میک مائنت کی وجسے ان کو میکیا ہی ذکر کیا جا گہے وہ ارشا د فراتے ہیں (۱) حب اسم مبارک كص ملوة وسلام بحى لكص ليني صلى الشدعلية والكيم اس من والي الرك صرف م ياصلعم ير اكتفانه كرس (٢) ايك شخص محديث مشريف لكمتا مما اوراسبب بخل نام مبارك كم سائم درود فريف نراكمة اتحا اس كے سيدھ التحكومين اکلہ عارض بنوالینی اس کا باتھ گل گیا (۳) شیخ این بچر کی فے نقل کیا ہے کہ ایک شخف صرف صلى التدعليه براكتفا كرثانتها وملم نه فكمتبا متبار حصنورا نورصلي التيطبيكم نے اس کوخواب میں ارشا دفرایا تواہے کو جالیس نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے بینی وسلم میں چار حرف ہیں مرحرف پر ایک نیکی اور مرتبکی پردس کا آواب البزاوسلم ميں چاليس نيكياں بوينس منصل حكيات بيس ال<sup>ين</sup> پريني اس نوع كا ایک قصر آرایس - (۲) درود شرایت پرسف واسے کومناسب ہے کہ بدن و لیاسے پاک وصاف رہے۔ (۵)آپ کے نام مبارک سے پہلے نفظ سیدنا بھا دینا ستحب اورافضل

اس اکلہ و الے قصتہ کو اور جالین نیکیوں والے تعدّ کو طاعمہ سفا وی سفے مجمی قول بدر بع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صفرت نتمانوی نوراللہ مرقدہ نے ورقو شریعیہ کے متعلق ایک مستقل فصل مسائل کے بارے ہیں تقریر فو اتی ہے اس کا اضا فریجی اس مگہ مناسب ہے۔ حضرت تقریر فراتے ہیں :۔

مستل (۱) عمر بحرش ایک بار در و دشرین برصنا فرض ہے بور جکم سلوقکے جوشع بان سٹ شدین نازل ہوا (۲) اگر ایک مجلس من کئی بارآب کا نام پاک ذکر کیا مباتے تو طحا وی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرم بسید ہے کہ سربار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے مگرمفٹی ہر یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہے بھرستی ہے (۳) نمازیں بجرانشہ بواخیر کے دومرے ارکان میں درود شرفین

پر منا مروه سب دور خمار) ۱۸۰ جب خطبه مین حضور صلی الته علیه تولم کا نام مبارک آوس ياخليب يركيت بليص فاكيها الكوين امتنوا صلوا عليه وسليمواتساعا اوسے اسیب برای اسے اس کے صلی اللہ اللہ تعلم کہا ہے (در عقالی) (۵) ب وضو " در ود شرایت برصناجا رسم اور اوضو لورعلی لورسے (۱) بجر حضارت انبیار حضارت طائكه على حبيعهم السلام كركسى اوريرات تقلالاً وردو شربين يذيّ ص البيترة امضالقة نهين مثلًا بون نركي اللهُوَ مَن عَلَى إلى مُحتدد بلدون في الله وما على مُعَمَّنِهِ وَعَلَى ال مُعَمَّدِ (دِر منان - (٤) در مناريس بِ كراسباب تجارت كمولن كروقت يااليس بريكس موقع بريبن جهال درود شريف برصنامقصود نهو ملكركسي دنیوی غوض کا اس کو ذریعیر بنایا جائے درو در شریف پڑھنا ممنوع ہے (۸) درمخت آر يسب كدورود شريف يرصف وقت اعضاركو حركت دينا اور ابند أواز كاجبل ہے۔ اس سے معلوم بواکہ بعض جگہ ہورہم ہے کہ نمازوں کے بعد صلفہ اندھ کربہت چلا بلا كرورود شريف يرسطة بن قابل ترك ب-

يَارَبِ صَلِّي وَسَلِمُ وَالِيمُا آبَكُ اللَّهِ عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِ إِلْخَلْقِي كُلِّهِ

درود شریف کے متعلق حکابات میں

درود شربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم اور صفورا قدس ملی اللہ طبيه والم ك باكر ارشادات ك إحد محايات كى كجر زياده أجميت نبين ديجالكن لوگوں کی عادت کچرالیس ہے کربزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اسى من اكاركادستوراس ويل بن كير حكايات المصف كالحبى جلاآرا ب حضرت عقانوي تورالتد مرفدة فف أبك فقس ذا دانسعيدي مستقل حكايات سي المحي ہے جس کو بعیبہ لکھتا ہوں۔اس کے بعد حیند دو سری حکایات تھی فقل کھاتی کی اور اس سلسلہ کی بہت سی حکایات اس ناکارہ کے رسالہ فضائل حج میں مجی گزر میں مضرت تحرر فر ماتے ہیں :-

فصاينجم كايات واخبار متعلقه درود ثرلف كيسان (۱) مواجب لدنيرس تفسير قشري سے نقل كيا ہے كرفيامت بي كسي وكن كى نيكيال كم وزن بوجائي أورسول الندصلي التعليم ايك برمرمرانكشت كررارنكال كرميزان بس ركدري كيص سينيكيون كالدوز في وجلت كا، وہ مؤس کے گامیرے ماں باب آپ پرقربان بوجائیں آپ کون ہیں آپ کی مورت اورمیرت کسی ایمی ہے آب فرائیں سے میں تیرانی بول اور سدود شريف ہے جو تونے محدر براما تقابی نے تیری ماجت کے وقت اس کواواکر ويا (ماشير حسن) - يوقعه مضل اول كي حديث عله يمين كزرا اوراس مكراسس تح متعلق ایک کلام اور مجمی گزرا-

(٧) مصرت عمزن عبدالعزيز رحمالته تعالى كرجليل العدر العي بين اوطليقه والشدبين شام سے مديز منوره كو خاص قاصد بيسيختے تھے كدان كى طرف سے روضہ

تزليف يرحاصر بوكرسلام ومن كرس دحاشيهصن ازفتح القديما-

(مy) روَمَنِةِ الاحباب مِن امام استعبل بن ابراميم مزنى سے جوامام شافعي رحداللہ کے بڑے شاگردوں میں بیں نقل کیا ہے کہیں نے امام شافنی کانجسد اشقال ك خواب بين ديكما أور يوجيا الشرتعاني في آب س كيامعا لمه قرايا وه بوال مجميختن دا اور حكم فراياكر فجيرو تعظيم واحرام كساته مبشت بسال جائیں اور سب برکت ایک درود کی سے حس کویس برطعا کرا تھا میں نے ويها وه كونسا درود ب فرايا يرب اللهم مَسِل على مُعَمَّدٍ كُلَما ذَكَرَهُ الذُّ أَكِرُ وْنَ وَكُلَّمَاعَ هَلَ عَنْ ذِكْرِةِ الْعَفِلُونَ (ماشيم).

(م) منابج السنات ميں ابن فاكهاني كى كتاب فبرمنيرے تقل كياہے كم ایک بزرگ نیک صالح مولی پیرریمی تھے۔ انہوں نے اپنا گزرا بوا قصہ مجھ سے نقل كياكه ايك جهاز دُوبِ نكا اور من اس من موجود تفااس وقت ميركو غودكى سى بون اس مالت بن رسول الشرطى الشرطية ولم في مجدكويد درود تعليم فراكر ارشاد وليا كرجهاز والد اس كوبزار بار برُجيس بهورين سوبار بر فوب بني شى كرجهاز في غابت با فى اور بعب بنقل الدُهمات كمرا ذَكَ عَلَى كُلِّ مَنْيُ وَ تَدِيدُ فَيَى اللهُ مَّ صَوْلَ عَلَى المُهمات كمرا ذَكَ عَلَى كُلِّ مَنْيُ وَ تَدَيْدُ مَنَى المُهمات كما ذَكَ عَلَى كُلِّ مَنْ الله مَنْ الله عَلَى المُهمات كما ذَكَ عَلَى كُلِّ مَنْ الله مَنْ الله عَلَى مَنْ الله مَنْ الله والله والل

(۵) بھن رسائل میں عبیداللہ بن عرقواریری سے نقل کیاہے کہ ایک ۔
کا تب میراہما ایہ تھا وہ مرکبایی سے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہا میری فے تیرے ساتھ کیا معاطم کیا کہا میری فی سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ صلی ولی برگھا اور علیہ تعلیم مجمی برسانا، خدائے تعالی نے مجھ کو البیا کچھ دیا کہ دکسی آنکھ نے دیکھا اور دکسی کان نے سنا مرکبی دل برگزرا رکھش جنت ،۔

(۱) دلائل الخرات می وجر تالیف مشهور سے کہ مؤلف کو سفویں وخوکے لئے پانی کی صرورت تھی اور ڈول رسی کے مد بوٹے سے پرلیشان تھے۔ ایک الٹکی نے برمال دیکھ کر دریافت کیا اور کنوئی کے اندر تھوک دیا پانی کنارے تک ابل آیا۔ مؤلف نے جران ہو کر درجہ اوجی اس نے کہا یہ برکت سے درود شریف کی جبس عداس درود شریف کا بمرخت پڑھنا اور محان میں کا دکر جیسیاں کرناتمام امرابن وہائیہ جند دولائوں دفیرہ سے خالفت کے لئے مفید اور جرب ہے اور قلب توجیب و خریب المینان بخشتا ہے والانام میں توفید نابدہ کے بعد بعض کوک فقط ہوئی دکتے ہی بہتے ہیں بھریت مولانا مظاری نے مال والانام میں استرکواسی فرح تو رونیا تھا جردہ محداندام التہ نوالدائد ہوا ہے وکرہ السفادی مختر اصلال ۔

کے بعد انہوں نے برکتاب دلائل الخیرات البیف کی۔ (٤) شیخ زروق رحمه الله تعالی نے لکھا ہے کہ مؤلف والا کی الخیرات کی پ قبرے نوشبو مفک و عنبری آتی ہے اور برسب برکت درود متراب کی ہے۔ (٨) ایک معتدروست فراقم سے ایک توشنوس اکھنو کی حکایت بیان کی ان کی مادت تقی کرجب صبح کے وقت کتابت تثیروع کرتے تواول لیک بار ودود فرنيف ليك بياض يرجواس غرض سديناني متى لكصين اس كم بعدكام شروع كرته جب إن كے انتقال كاوقت آيا توغلبه فكر آخرت سے خوفزوہ ہوكر كنف لك كريكية وإن جاكر كميا بوتاب - أيك مجذوب المنطق ا وركيف لك بالكيون كعبرانات وه بيام مركار من يش ب اوراس برصادين ربين -(٩) مولانا فيص الحسن صاحب سهار نوري مروم كے داماً ديتے محد مان كياكتس مكان مين مولوى صاحب كااتقال بؤا وإل ايك فينية تك توشبو عظرتى آتی رہی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمته الشد علیہ شبے اس کو میان کیا فرایا یہ بركت درود مرفي كيد مولوى صاحب كامعمول تعاكم برسب جمعدكوبدارره كردرود الريف كاشفل فرملته (١٠) الوزوم رحم الله تعالى في إيك شخص كو خواب من ويكهاكه آسمان من فرشتوں کے ساتھ نماز برم راج اس سے سبب صول اس ورج کا اوجها -اس نے کہا میں نے دس لاکھ مدیثیں لکھی ہیں جب نام مبارک انتخرے کی الدعلیہ وسلم كاآياً بين درود كاحشا تها اس سبب سي تمجه به درجد الا دفض ، زادالسعيين يققساس طرح نقل كياسي بنده كي خيال مين كاتب سيفلطي بوني صبح بيسي كرابوزرمركوايك تفض في تواب مي ديمها جيساكر حكايات مي الايرار السيا-(۱۱) ا مام شافعی رحمته الشرطليد كي ايك اور حكايت سے كه أن كوليدانقال كے كہى نے نواب ميں ديكھا اور مغفرت كى ومبر اوجھي انہوں نے فرايا بر پانچ ورود الشريف جمعه كى رات كويس يُربعاكرًا مَمَّا ٱللَّهُمَّةُ حَسَلِ عَلَى تَحْتَدُر بِعَدَ دِّمَنَّ

صَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُتَّبَدِ بِحَدَ دِمَنْ ثَوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُنَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُنَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ عُنَدَ اللهِ ورودكو ورود مُسمِكِة بِن وَصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِ عَلَيْهِ وَاس ورودكو ورود مُسمِكِة بِن وَصَلِ عَلَيْهِ وَاس ورودكو ورود مُسمِكِة بِن وَصَلِ عَلَيْهِ وَاس ورف وكو ورود مُسمِكِة بِن اللهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلِي اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَمُعِيمِ فَي اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَمَلِي اللهُ وَعَلَيْهِ اللهِ وَمُعِيمِ فَي اللهِ وَمُعِيمِ فَي اللهِ وَمُعِيمِ فَي اللهِ وَمُعِيمِ فَي اللهِ وَمُعَلِيمُ وَاللهِ وَمُعْلِيمُ وَصَلِيمُ وَلِي اللهُ وَمُعْلِيمُ وَمُنْ وَمُعْلِيمُ وَمُعْلِيمُ وَمُعْلِيمُ وَمُعْلِيمُ وَلِيمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُومِ وَمُومُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُومِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُومُ وَمُنْ مُنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُنْ وَمُعْلِمُ وَمُنْمُ وَمُنْ مُنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُنْ مُنْ وَمُعْلِمُ وَمُنْ مُنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ مُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ مُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِ وَمُنْ مُعْلِمُ وَمُومُ وَمُنْ مُنْ وَمُومُ وَمُنْ مُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ مُعْلِمُ وَمُومُ وَمُو

(۱۹) انتیخ هبدالی محدث دانوی دیمة الدعلیه نے مارج النبوة اس کھاہے کیجب صفرت مح ارعلیہاالسلام پیدا ہوئیں۔حضرت آدم کے ان پر اِتحد بڑھا ما بیا ا طاکس نے کہا صبر کروجب تک شکاح نہ ہوجائے اور مہرا دا نہ کر دو۔ انہوں نے پوچا فہر کیاہے۔ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی الدعلیہ ولم پر بین بار درود مربوث بڑھنا۔اور ایک روایت میں بیش بار آیاہے فقط۔ یہ واقعات زادالسعیدیں نقل کئے ہیں ان ہیں سے بعض کو دومرے حضرات نے بھی نقل کیاہے اور ان کے علاوہ بی بہت سے واقعات اوربہت سے نواب درود شریف کے سلسلہ مشائخ فے کی سے بین میں میں کا ذکراس رسالہ میں کیا جاتا ہے جوزادالسعید کے قصوں پراضا فرہے۔

على حَبِيبُكَ خَيْرِ إِنْكُلْقِ كُلِيهِ يَارَبُ مَلِ وَسَرِّحْ دَايِمًا أَبَدًا (14) طامر سخاوی مکتف بیس کر رشد عطار نے بیان کیاکہ واسے بہال معر من ایک بزرگ تف جن کامام الرسعیدخیاط تھا وہ بہت مکسور ہے تھے لوگوں سے میں جول بالکل نہیں رکھتے تھے اس کے بعد انبوں نے این رہیں کی جلس میں کثرت سے جان مشروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے لوگوں کو اس پڑھیب ہؤکہ لوگوں نے ان سے دریافت کیا توانبول نے بتلیاکہ انہوں نے صفورا قدس ملی اللہ علبير تولم كى خواب يس زيارت كى اوركم اكر حضور كف مجرس خواب ميس، رشاد فرلماكم ان کی عبلس میں جایا کراس سے کہ یر اپنی عبلس میں مجھ پر کٹرت سے درور ایستاہے۔ يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَايِمًا أَبَكُ ا ۚ عَلَىٰ حَبِيْدِ كَ تَحْيِمُ الْحَالِيَ كَلِيْمٍ (١٦) الوالعباس المربن منصور كاجب أشقال بوكيا توابل تيراز من سع ایک خص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع معجدیں محراب میں کھڑے ہیں اوران پر ایک جوڑا ہے اور مربر ایک تاج ہے جوجوا ہراور موتوں سے لدا ہوئے نواب دیکھنے والے نے ان سے پونچا آنہوں نے کہا الڈ میلشان کے میری مغفرت فرمادى اورميرابهت اكرام فرمايا . اور مجيع تاج عطا فرمايا اوريرسب نبي كيم صلى الشعليد ولم يركثرت ورودكي وجسس (قول بربع ) م

یا رَتِ مَلِّ وَسَلِّدُ دَانِهَا اَبَدُا عَلیْ عَینینِ کَ عَیْرِ اَلْفَکُو کُلِهِم (۱۷) صوفیا میں سے ایک بزرگ تقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کرجس کا نام مسلم تقااوروہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت ہی بے پرواہ اور بیباک تھاریسی گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا) مرفے کے بعد خواب میں دکھیا میں نے اس سے پوچھاکہ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ شانہ کے

میری مغفرت فرادی میں نے پوچھا کریکس عل سے پوئی اس نے کہاکھیں ایک محدث کی فدرست میں صوری نقل حرر اعقا استادے در دو رشرین پڑھایں نے ممیان کے ساتھ بہت اوازے درود باصا میری اوازسن کرسب مبلس والوں نے درود بڑھا می تعالی شاندنے اس وقت ساری مبلس والول کی معفرت فرا دي (قول بدي) - زنية المحالس بس مجي اسي قسم كاليك اور فقة نقل كياب كاليك بزرك كيتين كرميراايك يروسي عقابهت كناه كارتقابين اس كوباربار تومركة أكيد كرّا تما كروه نبس كما تحاجب وه مركبا تويس في اس كوجنت بي ديكماين نے اس سے پوتھا کہ تواس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کیا میں ایک محدث كى مجلس ميں تھا انہوں نے يركهاكر جوشخص نبى كريم صلى الندعلب سيلم پرزور سعدود يره اس كملة حدث واجب سدين في أوازي ورود يما اوراس ير اور لوگوسنے مجی پڑھا اوراس پر ہم سب کی مخفرت ہوگئ ۔ اس تعسّر کو روض الفائق یم مین درا تعصیل سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کر صوفیا سے ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک بڑوسی تھا بہت گناہ کار مروقت طراب کے نشر میں رموش رسباخها اس كودن رات كى بمى خرز رسى تنى ين اس كونسيعت كرا توسسنا نهیں تھامیں توب کو کہتا تو وہ مانتا نہ تھا حبب وہ مرکبا تو میں نے اس کونواب میں بہت او پنجے مقام پر اور تبت کے نباس فاخرہ میں دیکھا بڑے اور اُرام من ممايس في اس كاسبب بوجها تواس في اور والا تصر محدث كا ذكركيا-كارَبِ صَلِّى وَسَلِّهُ دَامِيًّا أَبَكُارٍ عَلَى حَبِينُهِكَ خَيْرِالْعَكْمِيُّ كَلِّهِم (۱۸) ابوالحس بغدادى وارمى كتے بين كرانهوں في ابوعبدالله بن حاملك مرف کے بدر کئی دف خواب میں دیکھا ان سے پوچیا کرکیا گزری انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مففرت فرا دی اور مجد پر رحم فرایا۔ انہوں نے ان سے یہ ا پوچیا کہ مجھے کوئی ایساعل بٹاؤجس سے بس سید صاحبت بیں داخل ہوجا دی۔ انبول في بناياكه ايك مزار ركعت نعل يره اور مرركعت من ايك مزار ترسبه

خشأنل دروو

114

قل ہواللہ انہوں نے کہا کہ یہ توبہت مشکل عل ہے توانہوں نے کہا کہ بچرتو ہر شب میں ایک ہزار مرتب ورود شریف پڑھاکر داری کہتے ہیں کہ یہ میں سف اپنا معمول بنالیا (ہدرے )۔۔

معمول بنالیا (بدیع ) سه
یکارتِ صَن دَسکِرُدکایِما ابکاً علی عَیل عَیدی کَ عَیْرالْ حَلَی کِلْهِم
یکارتِ صَن دَسکِرُدکایِما ابکاً علی عَیدی کوان کے مرف کے بعد جواب
میں دیکھا ان سے پوچاکہ کیا معاطم گزرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے جمیر
رحم فرایا میری معفرت فرادی مجے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ نہوں
نے کہا یہ کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو طائکہ وحکم دیا گیا انہوں
نے میرے گنا ہ اور میرے ورود مشریف کو شمار کیا تو میرا درود مشریف گنا ہوں پر
طرحہ کیا تو میرے مولی جن میں سے جاؤ (بدیع) یہ قصہ مالے برابن جرمی سے

یہ الک کے قبول کر لینے برہے وہ کس شفس کی معمولی عباوت ایک وفیر کا کلمہ طييه تبول كري جيساكه ففسل اول كي عديث علاين صديث البطاقة بي كزرجيكا ب تواس ک برکت سے سارے گناہ معاف ہومبلتے ہیں۔ رائ الله ک يَغُورُ آنْ يُشْرَكَ بِهِ وَكَغِيرُمَا دُوْنَ ذَلِكَ لِسَنْ يَشَاءُ - التُرْتَالُ كَا قرآن ياكسيس ارشادي ترجمه دبيفك الندتعالى شاراس ى تومغفرت نہیں فراتے کہ ان سے ساتھ کسی کوشری کیا جائے دیسی مشرک وکافر کی اوغفرت ہے نہیں) اس کے علاوہ جس کو جا ہیں گئے بخش دیں گے اس کئے ان قصوں میں اوراس قسم کے دومرے قصوں میں شکال نہیں ہے کہ الله تعالیٰ شامہ کوئیں ایک دفعد کا درود برامنا بسند آجائے وہ اس کی وجسے سارے گنا ہ معاف کر دے با انتیارہے ۔ ایک شخص کے جس کے ذرمہ بزاروں روپے ترض ہیں وہ قرضار کی کسی بات پرجوقرض دستے والے کولپندا آگئ ہو یا بغیری کسی بات کے ایپ ا رسارا قرصنه معاف كرفيت توكسي كوكيا اعراض بوسكتائ واسيطرح اللهجل شأ اگركسى كوعض اين لطف وكرم سيخش وس قواس بيس كيا إشكال كى بات ہے ان قبصوں سے اتنا صرورمعلوم ہوتا ہے کہ درود شریعیت کو مالک کی توشودی میں بہت زیادہ دخل ہے اس لئے بہت ہی کثرت سے پڑھنے رہا جا ہیے۔ من معلىم كس وتَّقت كا پرُسماً بِهُوا اوركس حميت كا يرطيحا بُوَالبِسند آجائے۔ أَيك فَحْد كامجى ليستدا جائ توبيرايا رسيس

بس ب ابنا ایک من الراگر بہنچ وہاں گریر کرتے ہیں بہت سے الله و فراد مم یا رَبِّ صَلِّ وَسَرِقْرُ وَ ابِینَا اَبَدُّا عَلیٰ حَبِیْ اِتَّ حَیْرِالْحَدِّقِ کُلِقِم

(۱۲) ایک بزرگ نے نواب یں ایک بہت بی بری بریشت صورت

دیکھی انہوں نے اس سے بوچھا تو کیا بلاہ ۔ اس نے کہا میں تیرے بڑے عمل ہوں ۔ انہوں نے بوچھا تجہ سے نجات کی کیا صورت ہے ۔ اس نے کہا حضرت مصطفے محرصلی اللہ طبہ وسلم پر ورود شریف کی کثرت (بدیع)۔

ہم میں سے کونسا شخص ایساہےجو دن رات بداعالیوں میں بتلانہیں ب اس کے بدرقہ کے ان در در شرای بہترین چیزے چلتے پھرت الطقة بیشتے جتنابهي يرصاحاسك وريغ نهكيا جائة كرأكتيرا عظم سيسه يَارَبُ عَلَى وَسَلِمُ دَابِيًّا آبَدُا ﴿ عَلَى عَبِيْنِكُ خُنْ بِالْخَلْقِ كُلُّهِم (٣٧) شيخ المشارع حضرت شبلي نورالتُد مرقده مع نَقل كيا كيا سي كُرمير پڑوس میں ایک آدمی مرکبا میں نے اس کونواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچاکیا گرری اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گزریں اور جھے رمنگر نکر کے سوال کے وقت گرارٹر ہونے لگی میں نے اپنے دل میں سوجالہ یا التدریمصیبت کہاں سے آرہی ہے کیا میں اسلام پرنییں مراجھے ایک آواز آئی کہ یہ دنیایس تیری زبان کی بے امتیاطی کے سے دائے جب ان دونوں فشتول في ميرب عداب كاالاده كيا تو فورًا ايك نهايت حين ضمير اوران کے درمیان حائل بوگیا،اس میں سے نہایت ہی بہتر خوشبو آری تھی اس نے مجھ کو فشتوں سے بوابات بنادیتے میں نے فورا کردیتے۔ یں نے ان سے اوچیاکہ النہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہایں ایک آدمی ہوں جو تیرے کثریت درودسے پیدا کیا گیا ہوں تھے یہ حكم ديا كيامي كرمين برمصيبت بن تيري مددكرول (بديع)-نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور بُسے اعمال قبیح صورتوں میں آخر ين مثل موت بين- فضأس صدقات حصد دوم مين مرده م جو الوال تغييل سے ذکر کئے رہے ہیں۔ اس میں تفصیل سے پر ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نعش جب قبریں رکھی جاتی ہے تو تماز اس کی دائیں طرف روزہ بائیں طرف اور قُرَّان ياك كى تلاوت اورالله كا ذكر مركى طرف وغيره وغيره كھرسے بوجاتے میں اور جس جانب سے عداب آباہ وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اس طرح سے بُرَے اعمال خیبیت صورتوں پی*ں - د*کوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے کی صوربے بیں تو

قرآن باک اوراما دیث میں کٹرت ہے یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ مال اڑ دہا بن كراس كع كل كاطوق بوجامات - اللَّهُ احْفَقْلَا أَمِدُهُ -كارب صَلِ وَسَلِّمْ دَايِمًا أَبُدُا عِلىٰ حَيِيْدِكَ خَيْرِ أَعَلَىٰ كَلِيمِ (الله الم) مصرت عبد الرحمان بن بحرة فرمات مين كه ايك مرتبه صنور اقدمسس صتى التُدعلية وَلِم بالرِتشريفِ لائه ورارشاً د فرآياً كرمين فرات ايك عجيب منظرد کھاکہ ایک شخص سے وہ بل صاطے اور کیمی تو کھسٹ کر میا ہے مجمی کھٹوں کے بل جلتا ہے کہی کری چیزیں آبک مالکہ، اسفیں مجمد يردرود راصنا اس شخص كايبنيا اوراس في اس شخص كو كوام روايهان ك كه ده بن مراطب گزرگيا (بديع عن الطباني دغيره) ٥ يازيت كال وسَرِّف دَايِمًا ابَدُ اللهُ عَلى حَينيات حَدْيران حَلْق اللهِ (١٧١) حضرت سفيان بن عينية حضرت فلف سے نقل كرتے ہيں كه ميراليك دوست مقاجومير عساته حديث يرصاكرتا تفااس كاانتقال بوكيا یں نے اس کوخواب میں دیکھاکہ وہ نئے سر کیلوں میں دوڑا مجررا سے میں نے اس سے کہاکہ توحدیث پڑھنے ہیں تو ہمارے ساتند تھا پھر یہ اعزاز واکرام تیراکس بات پر ہوراہے۔ اس نے کہا مرتیب توین تمہارے ساتھ ہی لکھ كرتائها ليكن جب عبى نبى كريم صلى التدطية ولم كاياك نام مديث بس أمايس ال ك نيع صلى المدُّعِليه ولم لكم دينات الله على الله على شأنهُ ف أس كم بدك ميرا

یه گزام فرایا جوتم دیکھ رہیں ہو رہدیں ۔ کارت صَلِّ وَسَلِّمُ وَالِمِمَّا اَبُلُّ ا عَلیٰ حَبِیْبِ کُ حَیْرِالْحَلْقِ گُلِّفِیم (۲۵) ابوسلیمان محدین الحسین حرانی کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسس میں معنول

ایک صاحب نے کہ جن کا نام ضل تھا بہت کر ت سے نماز وروزہ پی شخول رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہیں مدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شرفین نہیں لکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضوراِ قدس سی الڈولمیرولم کو تواب یں دیکھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تومیرانام لکھتاہ بالیتاہے تورو ڈسٹن کیوں نہیں پڑھتا (اس کے بعد اضول نے درود کا اہتمام مشروع کردیا) اس کے کچے دنوں بعد حضوراقد س صلّی النّد علیہ وسلم کی فواب میں زیارت کی حضور کے نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس بہنچ رہاہے جب میرانام لیا کرے تو صلی النّد علیہ وسلم کواکر (بدراح)۔

ی درسیده می بو در ایدی ایک ایک ایک کینید کا کینید کی کینید کی کیلیم کیارت میل و سیکنو کیا به ما کا کینید کی کینید کی کا کی ایک قصر نقل کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبر حضورا قدیں صلی الشرطید وسلم کی خواب میں زیادت کی حضورا فی میں میرانام کیتا ہے اور اس پر درود کی پڑھتا ہے او رسید کی کیوں نہیں کہا گڑا یہ چار حموف میں اور مرح وف میں اور مرح وف پر درس نیکیاں ہموڑ دریتا ہے (بدیع) ۔ فصل چہارم کے انجیریس آواب کے سلسلہ میں زاد السعید سے بھی اس فوع کا فصل چہارم کے انجیریس آواب کے سلسلہ میں زاد السعید سے بھی اس فوع کا

ایک قصتہ گزرجیکا ۔ یارتِ صَلّ وَسَلّم دُایٹا اُبکّا اعلیٰ حیبیب کُنیوالْخَلْق کُلِیمِ الله علی حیبیب کُنیوالْخَلْق کُلِیمِ الله علی حیبیب کُنیوالله علی والله علی حیبیب کُنیوالله علی والله علی حیبیب کُنیوالله علی والله علی الله علی والله علی والله علی والله علی الله علی والله علی والله دیا نے جاری سے الحقہ طرحاک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک کو اوسہ دیا اور عض کیا یارسول الله میں تو مدیث کے خدمت گاروں میں بول اہل سنّت سے بول مسافر بول یحضور نے تبتم فرایا اور بدارشاد فرایا کہ جب تو مجرید دورد سیست میرا معمول بولیا کہ میں صلی الله علیہ والم کیوں نہیں میں الله علیہ والم کیوں نہیں میں الله علیہ والم کیوں نہیں میں الله علیہ والم کیوں اور الله علیہ والم کیوں اور الله علیہ والم کیوں نہیں میں الله علیہ والله والل

يَا رَبِّ صُلِّى وَسَلِّمُ دَ آبِمُ الْبَدُّا ﴿ عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمُ ۗ (٢٨) ابن ابى سليمان كهت بين كرمين في اسيني والدكوانتقال كربعت مد

فضائل ودوو

خواب س دیکھا ہیں نے ان سے پوچپاکہ اللہ تعالیٰ شار کے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرای انہوں نے اپھیا معالمہ کیا معالمہ فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرادی میں نے پوچپا کس عمل پر انہوں نے فرایا کہ مرحدیث میں صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کھا کہا گتا تھا (بدیع)۔

يَا رَبِّ مَنْلِ وَسَلِّدُ دَائِمًا أَبِدُا عَلَىٰ عَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِهِم (٢٩) جِفْرِن عَبِدَالتَّركِةِ إِن كَرِينِ فَيْ (مَشْبُورُ مُدِّنَ ) حِفْرِتِ الْوَرْمُ

کو تواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر میں اور فرشتوں کی امامت مماز میں کر رہے ہیں میں نے اوچھا کہ یہ عالی مزتر کس چیزے والد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے

م تفسيد وس لاكم مديش لكسى إلى اورجب حضور اقدس صلى الدعليرولم كا نام مبارك بكمت توصفورا قدس ملى الدوليرولم كا نام مبارك بكمت توصفورا قدس ملى الدوليرولم كانت

اور صفور کاار شاد ب کر بوشض محد برایک دف درود بینج الله تعالی اسس بر دس دفعه درود (راعمت) بینجینه بین ربدیع) - اس صاب سے می تعالی شایز کی

وی دعه درود روست) بیسید بین ربدی این مناب می حدید می در درود بوگیا۔ اللہ تعالیٰ شانهٔ کی توایک ہی رجمت سب کچھ سے پیرمیہ مائیکہ ایک کروڑ۔

يَأْرَبُ صَلَّى وَسُلِدُ دُلْهِمًا ابَدُا عَلَى عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ الْعَلْقِ كُلِّهِم

(و مع) حضرتِ امام شافعی رضی الله عنه کے متعلق ایک دوقیقے زادالسعید سیمی گذریے ہیں حضرت موصوف کے متعلق اس فرع کے کئی نواب متول ہیں علامہ سفاوی قول ہر بع میں عبداللہ بن عبدالحکم سے نعت کرتے ہیں کہ میں نے

صنرت امام شافعی حکونواب میں دیکھا ہیں۔ نے ان سے پوچھا کہ اللہ فے آپ کے ساتھ کیا معالم کیا انہوں نے کہا اللہ فع چر پررم فرایا۔ میری مغفرت فرادی ،ورمیرے لئے ہوئت ایسی مرتن کی کئی جیسا کہ دولین کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور

میرے اوپرایس بکھیری گئی جیسا دونہن پر بکھیری جاتی ہے (شادی میں دونہااؤ دلہنوں پرروپ پیے وغیرہ نجھا درکئے جانے ہیں) میں نے پوچھا کریہ قرسبہ فضأئل درود

کیے پنیا محسے کسی کہنے والے نے اوں کہا کہ کتاب الرسالہ میں ہو ورو و لکھا
ہے اس کی وجسے - میں نے پوچھاوہ کیا ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ صنی اللہ علی اللہ الرسالہ میں ہودود اسی طرح بایا۔ نمیری وفیرہ نے امام مرنی کی روایت سے ان کے نواب کا قصراس طرح بایا۔ نمیری وفیرہ نے امام مرنی کی روایت سے ان کے نواب بن کی قصراس طرح بایا۔ نمیری وفیرہ اللہ کو نواب بن کی اللہ معافی رجم اللہ کو نواب بن کی معافی اسلامی کی معانی اللہ معافی وہ سے جویس نے این کتاب رسالہ میں کا معانی اللہ اللہ اللہ معانی علی محد کی وہ سے جویس نے این کتاب رسالہ میں کا معانی اللہ اللہ کہ کہ کہا گئے گئے گئے کہ کہا اللہ اللہ کو فی اللہ کہ کہا تھی کی گئے کہا تھی کی کہا ہے کہا تھی تھی کی کہا تھی کا کہ کہ کہا گئے کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا

بہتی نے الوائس شافعی ہے ان کا اپنا نواب نقل کیاہے وہ کہتے ہیں کریں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولئے ہیں کریں نے حضور اللہ مارس اللہ علیہ ولئے اللہ علیہ ولئے اللہ علیہ امام شافعی نے ہو اپنے سالم میں درود کا صاب صلی اللہ علی محت کہ کا کہ اللہ اللہ واکور و خفال میں درود کا کھا اللہ اللہ واکور و خفال عن ذکر و اللہ اللہ واکور و خفال عن ذکر و اللہ واکور و کا کیا ہے حضور میں دو حساب کے لئے تہیں دوکے جائیں گے۔

ابن بنان اصبهانی کیتے ہیں کہ میں نے صفوراقدس صلی الدطیروسلم کی خواب میں نیارت کی میں نے صفوراقدس صلی الدطیروسلم کی خواب میں نیارت کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ محدین ادریس میں ایام مثافی آ آپ کے چپاکی اولاد ہیں (پیچاکی اولاد اس وجرسے کہا کہ آپ کے وادسے ہاشم پرجاکر ان کا نسب مل جا ماہے وہ حیدیزید ابن ماشم کی اولاد میں ہیں) آپ نے کوئی خصوصی اکرام ان کے لئے فرمایا ہے جمنور نے ارشاد فرمایا ہاں ہیں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعاکی ہے کہ قیامت ہیں اس کا حساب ندلیا جائے میں سنے عرض کیا یارسول الله یه اکرام ان برکس عمل کی وجسے بتوا بعض رئے ارشاد مسریا میرے اوپر ورود اسیے الفاظ کے ساتھ پڑھاکرتا تفاکہ جن الفاظ کے ساتھ کی ا اور نے نہیں پڑھا۔ یس نے عرض کیا یارسول الله وہ کیا الفاظ ہیں بعضور نے ارشاد فرایا اللّٰهُ مَّ صَلِ عَلَی مُحَمَّدٍ کُلُما الْکُلُورَةُ الدَّاكِرُونَ وَصَلِ عَلَی مُحَمَّدٍ اللّٰهُ الْکُرُونَ وَصَلِ عَلَی مُحَمَّدٍ اللّٰهُ الْکُرُونَ وَصَلِ عَلَی مُحَمَّدٍ اللّٰهُ اللّٰ

کلماع علی عن دسرو والعادمون (برب) مع کارت صبل و کی کیدانی کارت صبل و سرتو دارو العادم مروزی کہتے ہیں کہ میں آور میرے والدرجم اللہ تعالی رات میں مدیث کی کتاب کامقابل کیا کرنے تھے۔ ٹواب میں یہ دیکھا گیا کہ جس مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک فور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ کسی نے وجھا پرستون کیدا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دور زنون ہے جس کو یہ دولوں کتاب کے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ مسلی الله کی الله کے علیہ کارتے تھے۔ مسلی الله کی دولوں کتاب کے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ مسلی الله کارہ دیوس کی دولوں کتاب کے مقابلہ کے وقت بڑھا کرتے تھے۔ مسلی الله کی الله کے کہ کہتے کہ دیدیوں ہے۔

يُارَبِ صَيِّلَ وَمِسَلَّهُ وَاسِمَّا اَبَكَا ﴿ عَلَى حَدِيْبِكَ عَيْرِ الْغَلَقِ كُلِّهِم ﴿ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللّهِ عَلَى الْمُعَالِكُ عَلَيْهِم ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ السّرِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ السّرِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ السّرَةِ تَسْدِينَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ السّرَةِ تَسْدِينًا عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ السّرَةِ تَسْدِينًا عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے۔
علام سخاوی شف اور بھی بہت سے صفرات کے ٹواب اس قسم کے لکھے
ہیں کہ ان کو مرفے کے بعد جب بہت اچی حالت میں دیکھا گیا اور ان سے
پوچھا گیا کہ بدا عزاز کوں وجہ سے ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہر حدیث میں مضوراتد ان مستی الدملي وقلم کے پاک نام پر درود شراف لکھنے کی وجہ سے (بدیع) ہے
کیا دیتِ صَلِی وَ سَرِقْدُ دَابِمًا اَبْدًا عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِ اَلْحَالَتِي كُلِهِم (۱۳۱۳) حسن بن موسی المحضری جو ابن عجید کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں کہ میں حدیث یاک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضورا قدرس سلی الشد علیہ وسلم کے پاک نام پر درود کھنے میں چوک ہوجاتی تھی میں نے حضورا قدرس صلی الشرطیہ وسلم کی خواب میں نیارت کی . حضورا قدرس صلی الشرطیہ وسلم ارشاد فرایا کہ جب تو حدیث اکم ساہے تو عجہ پر درود کیوں نہیں اکھنا جیسا کہ اپوجو فرری کھتے ہیں ۔ بیری آنکو کھلی تو جھ پر بڑی گھرام سے سوار تھی ۔ میں نے اسی فرری کھتے ہیں ۔ بیری آنکو کھلی تو جھ پر بڑی گھرام سے سوار تھی ۔ میں نے اسی وقت جہ برکر لیا کہ اب سے جب کوئی حدیث اکھوں گاتے صلی الشرطیہ وسلم صرور کھوں گاتے صلی الشرطیہ وسلم صرور کھوں گاتے صلی الشرطیہ وسلم صرور کھوں گاتے صلی الشرطیہ وسلم

يَارَبِ مَسِلِّ وَسَلِّمُ دَاهِمُّا أَبَدُّا ﴿ عَلَىٰ جَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ (مهم) الوهلي حسن بن على عطار كيت بيس كرقيص ابوط أبريف حديث يأك - كيجنداجر الكوكر ديت يس في ان بي ديكها كرجهال بمي كهين في كريم مثل الله عليه ولم كا پاك نام آيا وه صور ك پاك نام ك بعد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ تَسْلِيْتُ اللَّهِيْرًا كُنِيْرًا كَوْيُوا المَاكْرِ فَي مِن في يعياك اس طرح كول لكصفة بوانبول في كماكه بين اپني نوعري مين حديث ياك لكها كرنا تها اور حنور اقدس صلى الشرعليه وسلم كم ياك نام ير ورودنهي المصاكرا تصاريب في في ايك تموير حضورا قدس ملى التدهلية يلم كي خواب مين زيارت كي يين حضورا قدس ملى التد عليه يولم كى خدمت بين حاضر وا اورمي ني سلام عرض كيا حضورا قدس صلى التد فے منتھے لیا ایس فے دوسری جانب ہو کرسلام عرض کیا حضور انے ادھرے ممی منہ بھیرلیا یں تیسری دفعہ چرة الوركی طرف ماضر وا میں نے عرض كيا أيارول التداب محص روكرداني كيول فرارب بين مصور في ارشاد فرايا كم اس الية كجب تواني كماب س مرانام لكصاب توجير ورودبس بعيجا اس وقت مصميرا بير وستور بوكيا كرجيب من صنورا قدس صلى التنظير ولم كاياك نام الله كاستا بول توصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُما كَيْدُيْرًا كَبْنِينًا كَيْتُورًا لَكُمَّنا بُولَ ربيلي

يارت ِحَلِي وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبَدًا حَلَى حَبِيبَيكَ خُيرِ الْخَا (٣٥) ابوصف ممّر قندي إلى كتاب رونق المجالس مي لكصف بين كر رائع میں ایک تاہر تماہ و بہت زیادہ مالدار تھا اس کا انتقال ہوا اس کے دوستیے ہے تصمیرات میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہوگیا لیکن ترکہ میں تین بال بھی حضورا قدس صلی الدعلیہ وسلم کے موجود تھے ایک ایک دونوں نے لیا۔ تبسرے بال کے متعلق بیے بھائی نے کہا کہ اس کو آ دھا آ دھا کرلیں جھوٹے معانی نے کہا ہر کر نہیں ، خدا کی تسم صور کاموے مبارک نہیں کا اجاسکا۔ بشے بھائی نے کہا گیا تواس پررامنی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے اور بیال سارامیرے حضویں لگا دے۔ چھوٹا ہمان ٹوشی سے راضی ہوگیا، بڑے ہمان في سارا مال ساليا اور جيو في بعد في في تينون موسق مبارك ما التي وهان كواينى جيب يس مروقت ركعتها اوربار بار الكالما ان كى زيارت كرما اور درود شريف برهمتا عفورابي زبانه كزراتها كمبيسه بهانى كاساط مال عتم بوكيا اورجيوا مهانًى بهت زماده مالدار بوگيا يجب اس جيوت مهاني كي وفات بوي توسلخار میں سے بعض نے مضورا قدس صلی الترمليہ ولم کی خواب میں زیارت کی حضور ف ارشاد فرایا کیمس کسی کو گوئی مرورت بواس می فرک باس بیند کرالله تعالی شان سے دعاکیاکرے (بدیع)۔

نزمة المجالس میں بھی یہ قصد مخصر نقل کیا ہے لیکن آشا اس میں اضافہ سے کہ بڑا ہجائی جس نے سال مال لے لیا تقا بعد میں فقیر توگیا تو اس نے حضور اقد س صلی النا علیہ ہوئی خواب میں زیارت کی اور حضور سے اپنے نقر و فاقہ کی شکایت کی۔ حضور سے نوج نواب میں فرایا او مودم تونے میرے بالوں میں بے نوج کی اور تیرے ہجائی نے ان کو دیکھتا ہے جمہ پر دروہ ہجتا کی اور تیرے ہجائی نے اس کو دنیا اور افرت میں سعید بنا دیا۔ جب اس تی سعید بنا دیا۔ جب اس تی تکھی کھلی تو آگر جبور نے ہجائی کے فادموں میں داخل ہوگیا۔ فقط

كَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دُامِيمًا أَبُدُا عَلَى عَبِيْدِكَ عَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم (١٣٧) أيك حورت صريت من بصري رحمه المدتعالي كي يأس آن اور ت عرض کیا کرمیری الآکی کا انتقال ہوگیا میری بیتمنا سے کرمیں اس کو خواب میں ديكيون حضرت حس بصري في فراياً كرعشاء كي نماز يزهدر جار ركعت نفل نازيره اور بررکعت س الحدور ایف کے بعد البکم التکاثر برصاور اس کے بعد ایک جا اور سوئے تک بنی کریم صلی الترطیر ولم پر درود پڑھتی رہ - اس نے ایسا ہی کیا اس نے لڑکی کو تواب میں دیکھ کرنہایت ہی سخت عذاب میں ہے ، تارکولگا لیاس اس برہے۔ دونوں اعمداس کے جکمیت ہوستے ہیں اور اس کے باوں وآگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں جسم کو اُٹھ کر بھرحسن بھری کے یاس ممی حضرت حس بصری منے فرایا کراس کی طرف سے معد قد کرشا بداللہ مل شاہ اس کی ومرسے تیری رائی کومعاف فرا دے۔ انگلے دن حضرت حسن سے نے خواب میں دیکھا کرجنت کا ایک باغ سے اوراس میں ایک بہت اونخانخت ہے اوراس بر ایک بہت نہاہت حسین جمیل خوصورت اولی بیشی ہوئی ہے اس کے سریر ایک نورکا تا ج ہے۔ وہ کینے لگی صن تم نے مجھے میں پہچاٹا میں نے کہا نہیں میں نے تو منیس بہانا کہنے لگی میں وہی اٹر کی اول جس کی ال کو تم نے رود مربی پڑھنے کا حکم دیا تھا ( بیٹی عشائے بعد سونے تک) حضرت حسن شنے فرایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس سے بالکل روکس تبایا تھا ہوس دیکھ رط بوں ۔اس نے کہاکہ مری حالت وہی تمی ہو ال فی بیان کی تھی میں في ويها بمريد مرتبر كيد ماصل بوكيا-اس في كما كريم مشر برار آدى اسى عذاب بس مبتلاته جومري ماسف آپ سے بیان کیا،سلمانی سے ایک بزرگ كاكزر ممارسے قبرستان بر أوا انبول نے ايك دفعہ درو د شريف يرطه مر اس كا تواب بم سب كو بَهِ فِي إِذِيا ، ان كا درود التُدتّع الى كے بہاں ايسا قرول اوا کراس کی برکست سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دسنے گئے اوران بزرگ

کی برکت سے بیر رہنے نصبیب بنوا (بدیع)۔

روض الفائق مي اسي نوع كاليك وومرا قبضه لكحاسب كرايك عورت تقى اس كالوكابهت بى گناه كارتها اس كى ان اس كوباربارنصيحت كرنى مكر .. وه بانكل دبيس ما تناتها اسي حال من وه مركباء اس كى ماب كوبهت بهي ريخ تحا كروه بغير توب كي مراراس كورى متاحى كركسى طرح اس كونواب بين ديكه. اس کو خواب میں دیکھا تووہ عذاب میں مبتلا تھا۔اس کی وحبسے اس کی مال کو اورمین زیادہ صدمہ تؤا۔ ایک زمانے کے بعداس نے دوبارہ تواب میں دیکھا تو بهبت الحجى حالت بين تما نهايت نوش وفرّم . مان في يوجها كديد كيا بوكيالس في كهاكدايك ببهت براكناه كارتفص اس قرشان بركوكز را فبرون كو ديم كراس کو کھر ورت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سیے دلست توبری اور کھر قرآن منربيف اوربيس مزتبه درود نثربيب بإحداس فبرستان والول كومجشاجس س من مقااس سي سي ورحسم على ال اس كايدا خرس وقم ويحدري وميري اما ن حضور يرورود داول كالورب كنا بول كالقاره ب اورز عمه اور مرده وواول كے لئے رحمت ہے۔

يَارُبِّ صَلِّ وَسَلِمْ دَايِمًا اَبَدًا عَلى حَبِيْدِكَ خَيْرِ أَعَلَٰيَ كُلِّهِ (١٣) حضرت كعب احبار و تورات كرببت راس مالم بين وه كيت بيس كرالته صل شاريك حضرت موسى على نبينا وعليد العقالوة والسلام ك ياس وحى بھیجی کراسے موسی اگروٹیا میں ایسے لوگ ندہوں تومیری حمدوثنا کریتے دہتے ہیں توآسمان سے ایک قطرہ پانی کا برطیکا قدن اور زمین سے ایک دایز نرا گاؤں اور مجی بمبت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس سے بعدار شاد قربایا اسے موسی اگر توبیجا ہتاہے كرين تجدي اس سع بمي زياده قرب بوجاق جتناتيري زبان سے نيرا كلام اور صنے تیرے دل سے اس کے خطارت اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری أتكهرس اس كى روشنى مصرت موسى على نبينا وعليه المتلوة والشلام في ومن كيا

يا الله صرور بتائين ارشاد بواكر رسول النه صلى النه عليه ولم بركترت سے درود پرما

يَارَبِّ صَلِّ وَمَدَلِّمُ دَايِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَيْدِيكَ خَيُرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۳۸) محدین سعید بن مطرف جونیک لوگوں میں سے لیک بزنگ تھے کتے ہیں کرمیں نے اپنا بیعمول بنار کھاتھا کر رات کوجب سوتے کے واسطے ليثنا توايك مقدار معين ورود شريف كى يرصاكرنا تها. أيك رات كومي بالاخانه يرابيامعمول وراكرك سوكيا توحضورا قدس صتى التدملير وسلم كي خواب مين نيارت بوتى بي ف ديكما كرصنور اقدس ملى الته عليه في بالاخالد سي وروازه ب اندر تشریف لائے جمعنور کی تشریف اوری سے بالاغانہ سارا ایک دم روشن ہو میا حضور میری طرف کو تستریف لائے اور ارشاد فرمایا کر۔ لا اس مندکو طب سے تو كثرت سے بچرى درود رامتا ہے ميں اس كو يومون كا۔ مجھے اس سے مثرم آنى كييں ومن مبارک کی طرف مذکروں آویس نے آدھرسے اپنے منرکو پھرلیا و حضور اقدس صلی التعلیرولم نے میرے رضارے پر بیار کیامیری کعراکر لیک دم آنکھ كعل كمي توسارا بالاخانه مشك كي نوشبوس وبك رط تما اور مشك كي نوشبومير رضاریں سے آٹھ دن کک آتی رہی (بدیع) ۔

یا دَتِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَامِیگا اَبُدُا عَلی سَیْدِکْ خَیْرِ اَنْسَلْوْ وَکُلِهِمِ

اسم کی برخصوں مم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاصرتھی اور قرات موری تھی استے میں ایک برخصے میاں ان کی مبلس میں آئے جن کے سریر برت ہی پُر آنا عمامہ تھا ، ایک بران کو بہت ہی پُر آنا عمامہ تھا ، ایک بران کو بہت ہی پُر آنا عمامہ تھا ، ایک بران کو دیکھر کھڑے اور ان کو ابنی جگہ بھیا ، اور ان سے ان کے کھر والوں کی اہل وعیال کی خیرت ہوگئے اور ان کو ابنی جگہ بھیا ، اور ان سے ان کے کھر والوں کی اہل وعیال کی خیرت ہوگئے ۔ ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک اور کا بدیا ہوا گھر والوں کی ایک والوں کی ایک والوں کی ایک والوں کی ایک ان کا بدیا ہوا گھر والوں کی ایک کی خوالوں کی ایک والوں کی اور شہد کی فرائٹ کی ۔ شیخ ابر برائے کہتے ہیں کہ میں ان کا والوں کی الوں نے میں کے میں ان کا والوں کی اور شہد کی فرائٹ کی ۔ شیخ ابر برائے کہتے ہیں کہ میں ان کا والوں کی الوں نے میں کہ میں ان کا وی الوں نے کہ میں ان کا وی سے کھی اور شہد کی فرائٹ کی ۔ شیخ ابر برائے کہتے ہیں کہ میں ان کا وی خوالوں کی الوں نے کہتے ہیں کہ میں ان کا وی سے کھی اور شہد کی فرائٹ سے کے ابرائی کی کی میاں نے کی خوالوں کی ان کرائٹ کی ان کی کی کرائٹ کی کی کی کرائٹ کی کی کرائٹ کی کی کرائٹ کرائٹ کی کرائٹ کرائٹ کی کرائٹ

حال شن كريبت بى ريجيده بوا اوراسي ريخ وغم كى حالت بس ميري آنكه الله كى تویس فنواب میں بنی کریم صلی الشدهلیه ولم کی زیارت کی صور اقدس صلی الله عليه والم ف ارشاد فرايا التأريج كيول سه على بن عيلى وزيرك إس جااوراس كوميرى طرف سے سلام كبا اور ير علامت بناماكر توسر جعدى رات كواس وقت تک تہیں سوتا جب تک کم مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درودنہ پڑھ سے اوراس جعہ كي رات يس توفي سات سودتيم يرص الله كتيري إس بادشاه كا آدي بلاف أكياتو وال چلاكيا اوروط ل سنة كف عد توف اس مقدار كو يوراكيا- بير علامت بتان في بعداس سے كہاكراس فومولودك والدكوسودينار الترفيان دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرائ کرائے۔ قاری او مراح اعظم اوران طب میاں نومولود کے والد کوساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پس بہنچے۔قاری ابو برح نے وزرے کیا ان بڑے میاں کو حضور نے تمبارے اس سیجاہے وزر کھڑے بو گئے اوران کو اپنی عبر بھایا اوران سے قصہ پوچھا۔ بینے ابو کرانے ساراقصتہ سنایا جس سے وزیر کومبت می خوشی بول اور آینے غلام کوحکم کیا کہ ایک تورانکال کرلائے (توراہمیانی تھیلی جس میں دس ہزاری مقدار ہوتی ہے) اس بی ے سودینار اس نومولود کے والد کو دیتے اس کے بعد سواور نکالے تاکہ شخ او کرج کودے شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا ۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے کیجئے اس الترك يداس بشارت كى ومرس به جرآب في تجع اس واقد كم علق سنائی اس لئے کہ بروا قعد بین لیک ہزار درود والا ایک رازہے حس کومیرے اورالله تعالى كے سواكوئ نہيں جانا يجير وينار اور تكالے اور يكم كريراس تو بخبری کے بدار میں ہیں کرتم فے مجھے اس کی بشارت سنائی کرنبی کریم ملی الترطیم وسلم كوكميرے درود مراجف برصف كى اطلاع ب - اور يوسوائشرفيال اوركائيل اور مر کہا کہ بیاس مشقت کے بدار میں ہے جوئم کو بہاں آنے میں ہوئی، وراسی طرح تنونتوانشرفیان کالتے رہے بہاں تک کرایک ہزار اسرفیاں کالیں گرانہوں نے

فشأتل بدود

برکبرکرائکارکر دیاکہ ہم اس مقدار اینی سو دینارسے زائد شہیں ہیں گے جن کا حضورا قدس سلی اللہ طیہ ولم منے حکم فرایا (بریع من کا کیا ہم من کرا کہ کا کہ بریا ہے گائی کہ اللہ علیہ وسکر آلف آئی گیا ہم کا کہ کہ برائے کہ برائے کہ برائے کہ اللہ کا کہ برائے کہ برائے کی اللہ کی دورے اللہ کی دورم ہوگیا۔ میں نے دات بہت بی سخت پنوٹ لگ گئی اس کی دورے اللہ کئی پر ورم ہوگیا۔ میں نے دات بہت سے جواب میں قراری، میری آنکھ لگ گئی کو میں نے آئا ہی عون کیا تھا کہ ایس کی دورد نے مجھے عون کیا تھا کہ یا رسول اللہ یصفور نے ارشاد فرایا کہ تیرے کرتہ درود م بھی جاتا رط میری آنکھ کھلی تو تکایف بالکل جاتی دہی تھی اور درم بھی جاتا رط میری آنکھ کھلی تو تکایف بالکل جاتی دہی تھی اور درم بھی جاتا رط میرا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو تکایف بالکل جاتی دہی تھی اور درم بھی جاتا رط میرا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو تکایف بالکل جاتی دہی تھی دورود م بھی جاتا رط میرا دیا۔

يَارَتِ صَلِّي وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبَكُ الصَّلْ عَلَى حَيثِيكِ عَنْيرِ إِلْخَلْنِ كُولِهِم (١٧) علامه سخاوی رحمه للله تعالی فرمات بین کرمچه سے شیخ احرین رسلال ا کے شاگردوں میں سے ایک معتمد نے کہا کہ ان کوئی کریم صلّی اللہ عليہ وسلّم کی خواب میں زیارت بوتی اور حضورا قدس صلی الته علیہ وسلم کی عدمت میں بے كتأب قول بدريع في الصلوة على الحبيب الشفيع جوحضورا قدس صلى الشعلية وسلم یر درود ہی کے بیان میں علام سخاوی کی مشہور تالیف ہے اور اس رسالہ کے مر اكثر مضامين اسى سے لئے كيئے بين حضروركي خدمت ميں يركتاب بيش كى كى يحضورا قدس صلى الشعليه ولم نے اس كو قبول فرمايا - بهت طويل نواب ہے جس کی وجہسے محصے انتہائی مسترت ہونی - اور میں اللہ کے اور اس کے باك رسول كى طرف ساس كى تبولىيت كى أئميد ركفتا بور، اورانش رالله داين ين زياده سے زيارہ تواب كا اُتميد دار بول - پس توجى او مخاطب اينے پاك نبى کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتار ہاکر اور دل وزبان سے حضورا قدس صلی الشرعليہ ولم بركثرت سے ورود معبجتا راكر، اس كے كه نیرا درود حضور اقدس صلى الله طب ولم كى پاس صفور كى قراطى بى بىنى ائداد در تدانام حضوراقدس بى الدعليه وسلم كى خدمت بى بىش كياجاتا ب (بديع) صَلَى الله عَكَدُه وعَلَى الله وَصَدْمِه وَ التَّبَاعِهِ وَسَلَدَ مَسْلِيْهُ اكْتُرْدُولَ لَيْدَيْرًا كَتِهُ مَا ذَكْرُهُ الذَّا كِرُهُونَ وَكُلْمَا عَمْلُ عَنْ ذِكْرِةِ الْغَافِلُونَ مِهِ

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِمْ دَايِمًا أَبَدًا عَلى حَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّ (۲۲م) علام سخادی م الو بکرین می شیسے روایت ہے کہ میں تصرت الو بکر مِن مِابِدِيكِ إِس تَصَاكِمِ الشَّهِ مِن شِيخ المنا رُخ حصرت شبلي رحمة الله عليه استَّ أن کو دیکھ کر الوطرین مجاہد کھٹے ہوگئے ان سے معانقہ کیاان کی بیٹیانی کو برسہ دیا میں نے ان سے رض کیاکہ میرے مرداد آپ شبل کے ساتھے معاملہ کرتے ہو حالاتکہ آب اورسارے علماً ربغدا و برخیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں انہوں نے زمایا کم یں نے وہی کیا کرچوصنور افدس مسل الدملير کلم کو کرتے ديکھا۔ پرانبول فيان خواب بتا ياكه مجيح حضور إقد س الدّمليه ولم كي خواب من زمارت بوي كر حضورً كى فدمت يس شبلى حاضر إوسة ،حضور إقدس صلى الترطب وللم عشي ، او محة اور ان کی بیشانی کولوسد دیا اور میرے استنبار رحضور اقدس سنی الترمليولم نے ارشاد فولياً كريه برمازك بعد تَعَدَّ جَاءَكُهُ رَشُّولٌ مِّن ٱنْفُيكُمُ آخرسورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھرید درود پڑھتا ہے ۔ ایک اور روایت میں ہے كرجب بعي فرض مازيرها سب اس تع بعد بي آيت مرتفي لقد شعاعة وسوا مِّنُ ٱنْفُسِكُةُ بِرُحْتَابُ اوراس كيدين مرتبصل الله عَدَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صُلَّى اللهُ عَلَيْكَ مَا مُحَتَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَاعْتَدُ بِرُمِنَاسِدِ. الوِبَركِيتِينِ كراس خواب كے بعدجب شبلي آئے تو ميں نے ان سے پوچاكر مازكے بعد

کیا درود پڑھتے ہوتوانہوں لے بی بتایا۔ ایک اورمعاصب سے اسی نوع کا ایک قبضہ نقل کیا گیاہے ، ابو لقاسم خفاف کہتے ہیں کہ ایک مزتبہ حضرت شبلی ابو اکر من مجاہد ہی مسجد میں گئے۔ ابو اکرام فضائل دروو

1 mm

ان كو ديكمه كر كرشيد ، توسك و الوكريسك شاكر دون من اس كاجرها يوا - انبول في استادسے عص کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیراعظم آئے ان کے لئے آوآب کھٹے ہوتے نہیں شبل کے لئے آپ کھٹے ہوگئے انہوں نے فرمایاکہ یں اليسي شخص كمد لنة كيول مذكرا بورجس كي تعظيم حضوراقدس صلى التدعليه وسلم خودكرتے ہوں۔اس كے بعداً سّادنے اپنا أيك خواب بيان كيا اوربيكاكدات يس ف حضورا قدس صلى الشرعليه ولم كي نواب يس نيارت كي متى جيفورا قدس كي الشطيرو للمسفخواب مين ارشاد فرايا تتماكركل تيرسه باس ايك منتى شخص آست م جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ الو کر استے ہیں کہ اس واقعہ کے دوایک ان کے بعد مجرحضور اقدس صلی التدعلیہ ولم کی خواب میں نیارت ہوئی مضوراً قدس صلى الترطيبة ولم في تواب من ارشاد فرياكم است ابوكر الشرتعالى تمبارا بمي أيسابي اكرام فرات جيساكه تم في ايك جنتي أدى كا اكرام كياريس في عوض كيايارول المدشل كايراء از آب كيهان وجسب حضورت ايشاد فرمايكريد بالجِل نمازوں کے بعد سیآیت پڑھتا ہے لنظائہ جُاء کُفر رَسُولُ الایم أورانثي بسے اس کامعول ہے (بدین) ۔

برن سے اس یہ حوں ہے رہیں ۔
یکارتِ صَلِی وَسَلِمُ دَائِمُ الْہُنَّا عَلَیْ عَبِیدِ اَنْ عَلَیْ مِیرِالْحَلَیٰ اِلْمَالِی اللّمَ عَلَیْ عَلِیْ مِیں عبدالواحدین زید
بھری سے نقل کیا ہے کہ میں جج کو جار اجتما ایک شخص میرا رفیق سفر ہوگیاوہ
ہروقت بھلتے بھرتے اُسٹے بیٹے حضورا قدس صلی الڈملیرولم پر درود ہجپ
کرتا تھا۔ یں نے اس سے اس کورت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب یں سب سے پہلے تج کے نئے حاصر ہوگا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے۔
جب یں سب سے پہلے تج کے نئے حاصر ہوگئے ۔ یں نے نواب یں دیکھا جج
جب ہم لوشنے گئے تو ہم ایک منزل پر سوگئے ۔ یں نے نواب یں دیکھا جج
سے کوئی شخص کہر را ہے کہ اُٹھ تیرا باپ مرکبا اور اس کا منہ کالا پولیا۔ یں
گھرایا ہوا اُٹھا تو اپنے باپ کے منہ یہ سے کیرا اُٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپکا

انتقال ہو جا تھا اوراس کامنہ کا لا ہو رہا تھا۔ جے براس واقعہ سے اتناخ سوار
ہواکہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مروب ہو رہا تھا استے ہیں میری آنکھاگ
گئی ہیں نے دوبارہ خواب ہیں دیکھا کہ میرے باپ کے مر برچار جبشی کالے چہرے
والے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہیں استے میں ایک
بزرگ نہایت حسین چہرہ دوسبز کہڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اورا نہوں نے
ان حبشیوں کو بٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے مربرے کو سفید کر دیا ۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں ۔ آپ نے قربایا میرانام
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں ۔ آپ نے قربایا میرانام
میرے (صلی الشعلیہ وسلم) ۔ اس کے بعد سے میں نے حضوراقدس صلی الشرعلیہ کیم

تزمت المجالس میں ایک اور قصة اسی نوع کا ابوعا مقود بی کے سوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کررہ ہے تقے راست میں باپ کا انتقال ہوگیا اور اس کا مر (منہ وغیرہ) سور حبیبا ہوگیا ۔ وہ بیٹا بہت رویا اور الشجل شاند کی بارگاہ میں دُعا اور عاجزی کی اسے میں اس کی آنکھاگ گئ تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہ رہاہے کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس سے یہ صورت برلگ کی لیکن حضور اقدس صلی الشد علیہ ولم نے اس کے بارے میں خارش کی ہے اس کے بارے میں خارش کی ہے اس کے کارہ میا رک کی ہے اس کے کارہ میا رک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا آپ کی صورت پر لوٹا دیا گیا ۔

روض الفائق میں اسی نوع کا ایک اورقصة نقل کیا ہے وہ صنبت
سغیان توری مسانقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو
دیکھا کہ وہ ہزفدم پر درود ہی بڑھتاہے اور کوئی چیز تسبیح وتہلیل وخیرہ نہیں پھتا
میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وج۔ اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ
میں سفیان توری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکنا نہ ہوتا تو ہیں مزنبالمالوم

اپنا راز ند کھولتا بھراس نے کہاکہ میں اور میرہے والد تج کوجا رہے تھے ایک جِكْد پہنچ كرميراباب بيماً ر بوگيا۔ مِن عَلاج كا اہتمام كرنار باكه ايك وم ان كانتقال بوكيا أورمنه كالا بوكيارين ويك كرببت بى رتبيده بؤا اوراتاليد برصى اور کیڑے سے ان کامنہ ڈھک دیا۔اشنے میں میری آنکھ لگ گئی میں نفخواب مں دیکھاکہ ایک صاحب جن سے زیادہ توسین میں نے کسی کونہیں دیکھا اوران سے زیادہ صاف ستھ الباس کسی کانہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین توشیو میں نے کمیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں انہوں نے میرے باب کے منہ رسے کیڑا ہٹایا اور اس کے چہرے برا تھ بھیرا تواس کا چېرەسنىد بوگيا - وە ۋالىس مانى كى تومىل نے ملدى سے ان كاكيرا پكرا ليا اور يس في كبا الله تعالى آب بررحم كرے آب كون بيس كر آب كى وجه التخطاط نے میرے باب پرمسافرت میں احسان فرایا۔ وہ کہنے گئے کہ تو مجھے نہیں ہجانتا يس محدين عبدالله صاحب قرآن بون اصلى الله عليه ولم) يه تيراباب براگناه كارتها لیکن مھر پر کنرت سے ورود بھیجا تھا جب اس پر بیمصیبت نازل ہوئی تویس اس كى فرياد كو بينيا اوريس براس شخص كى فرياد كويبنجيا بون جومجه يركترت

يَاكَاشِفَ الثَّمَرِّ وَالْبِكُوٰى مَعَ الشَّقَمِ وَاسْتُرْفَاتَكَ ذُوْفَضْلٍ وَ دُوْكَدَمِ تَفَضَّ كُرْمِنْكَ يَاذَ الْفَصَّلِ وَالتِّعْمِ وَاحْجُلَيْ وَاحْيَائِي مِنْكَ وَالنَّهِم لَهُ الشَّفَاعَةُ فِي الْعَاصِى يَرْمِي التَّهَمِ اَذَكَى الْعَلَامِتِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَمْمِ سَادَ الْقَبَائِلَ فِي الْاَثْسَابِ وَالشِّيمِ مُلَيَاءً إِذَّ كَانَ حَقًّا اَفْضَلَ الْاُحْمَمِ ﴿ كَامَنُ ثُمِيْنَكُ دُعَا ٱلْمُصْطَرِّ فِي التَّلَمُ
 ﴿ شَفِقَ مُنْهِينَكَ فِي ذُرِّقٌ وَمُسْكَنَفِي

۵ وَاغْفِرْوُنُونِي وَسُامِحُونِي اللَّهُ الل

@ رَانُ لَّمُ تُعْنِثُمِينَ مِعَفُومِيْنُكُ يَا اَصَرِكَ

يَارَتِ صَلِّ عَلَى الْهَادِي الْبَيْرِ وَمَنْ

الرَّبِّ صَلِي عَلَى تَعْيَرِ اللَّنَا مِروَمَنَّ
 الرَّبِّ عَلَى تَعْيَرِ اللَّنَا مِروَمَنَّ

صَلَّى عَلَيْدٍ الَّذِي اَعْطَاءُ مَنْزِلَةً

فضائل ودعو

194

 صَلَىٰ عَلَيْهِ الَّذِي اعْدَادُهُ مَسْرَنْبَةُ ثُمْ اصْطَفَاهُ حَيِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَالَوةً لَا أَنْقِطَاعَ لَهَا مُؤْلِاء مُثَمَّ عَلَى صَعْمَي قُرْنَى ترجمُ ترجمه ١ اعدوه ياك وات يومضطرى الرصرول كى وعاش تبول كرّاب، اس وه باك ذات جومفرّاول كوبلاؤل كوبياريول كوزآنل كسف واللب. البيني ني ملى الله عليه وسلم كى شفاعت ميرى ذلَّت أورها برسى مين قبول فراك اورمیرے گاہوں کی پردہ پوشی فرایے شک تواصان اور کرم والا ہے ۔ ﴿ مَيرِسه كناجون كومعاف فرما وران سع مسامحت فرما اسين كرم اوراحسان کی وجسے اسے احسان والے اور اسے تعمتوں والے۔ ﴿ اسميري أميدكاه أكرتو اين عفوس ميري مددنهي فرائ كاتو تجي كتني خبالت ہوگی کِتنی تجھے سے سف م آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی۔ @اسے میرسے رب دروو بیج ادی بشیر براوراس فات پرجس کے اعاشقاعت كالتى ب كناه كاراور عدامت والي ك حق من اسدب ورود معيم أس خص يرج قبيلم عفرين سبس فيا وه بركزيره ب اورجوسارى مخلوق يس عرب كى بوياعج كى سب سے افضل بيا . اے رب درود بھیجیتے اس شخص پر جوساری دنیا سے افضل ہے اوراس شخص پرجوتمام قبائل کامروادین گیاہے پسب کے اعتبادسے مبی اوراخلاق کے احتبار کے ﴿ جس بِاك ذات كُواْس كواعلى مرتبه عطا قرايات وبهي اس يرورود بهي تصيح-بینک وه اس درج کامستی سی اورساری مفوق سے افضل- وہی پاک ذات اس پر درود بھیج جس نے اس کواعلی مزنہ عطافر مایا پھراس کو ا پنا مبوب بنانے کے لئے جانا وہ اک ذات جوعنوق کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس کامولا اس پر ایسا درود بھیجے ہوکہی ختم ہونے والانہ ہواس کے بعداس کے صالبريددرود ييميع اوراس كرشته دارون ير (روض الفائق) ب يَازَبِ صَلَّ وَسَلِّمُ دَايِمًا أَبُدًا ﴿ عَلْ حَبِيْبِكَ خَيْرِأَ غَلْقِ كُلِّهِم

فضائل درود

(۱۲۲) نزم س المجانسي المحاب كمايك صاحب كمي ايدارك باس المراب المريدارك باس من المحاب كمايك صاحب كمي الدارك باس من المراب المراب

ی سے معود رہا ہے۔

کا رَتِ صَلِّ وَسَلَّهُ دَا ہِمَا اُبِدًا عَلَی حَیدَیدِک عَیْرِالْحَلَّی کُلِمِم

کومبس اول ہوگیا۔ انہوں نے نواب میں عارف باللہ صفرت شخ شہاب الدین الرسس اول ہوگیا۔ انہوں نے نواب میں عارف باللہ صفرت شخ شہاب الدین و تکلیف کہی انہوں نے فرایا تو تریاق جرب سے کہاں غافل ہے یہ وروو بڑھ کر و تکلیف کہی انہوں نے فرایا تو تریاق جرب سے کہاں غافل ہے یہ وروو بڑھ کر اللہ تھ صلّ وَسَلِّهُ وَ بَادِكُ عَلَی رُوح سَیّدِدِ مَا عَصَلَ وَ سَلَّهُ وَ الْاَدُولِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَی الله تَعَدِیدِ فِی الْاَدُولِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَیْ الله تَعْدَیدِ فِی الْاَدُولِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَیْ الله تَعْدَیدِ فِی الْدُولِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَیْ الله تَعْدَیدِ فِی الْدُولِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَیْ سَیّدِدِ الله تَعْدَیدِ فِی الْدُهُ وَدِ وَسَلِّهُ عَلَیْ الله تُعْدَیدِ فِی الْدُهُ وَدِ وَصَلَّ وَ سَلِّهُ عَلَیْ الله تَعْدَیدِ فِی الْدُهُ وَدِ وَسَلِّهُ عَلَیْ وَسَلِّهُ وَالله وَسَلِّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللهُ وَسَلِّهُ وَسُلَا وَلَا مِنْ الْمُعْمَلِ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَلِهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَلِهُ وَسُلِّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا مُنْ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلُوهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَوْلُوهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

یاری صلّ کو سَلّه کا پیماابُدا علی حیدید کو خیرانحفایی الحقیم المرت می را می مافظ ایونسیم حضرت سفیان توری رجة الشرطید سے تقل کرتے ہیں کریں ایک وفعرا ہر جا را محا میں لیے ایک جوان کو دیکھا کرجب وہ قدم المحق آسے یا دکھتا ہے تو اول کہا ہے اللہ مصل تحدید و علی اللہ می مسلم کی اللہ میں نے اس سے وجھا کیا کہی دلیل سے تیا یہ عمل ہے داریمن پی رائے سے اس نے تو چھا تم کون ہو میں نے کہا سفیان توری ہوا می سے کہا کیا جات والے سفیان معرفت ماصل ہے۔ اس نے کہا بال یا عواق والے سفیان معرفت ماصل ہے۔ اس نے بوجھا کس طرح معرفرت ماصل ہے۔

تو کس طرح بہجا نتاہے اس نے کہ کسی کام کا پختہ ارا دہ کڑنا ہوں اس کو فسخ کرنا پڑتہ ہے اورکسی کام کے کرنے کی شان لیتا ہوں گرنہیں کرسکتا اس سے میں نے بینجان لیا کرکوئی دوسری بستی ہے جو میرے کامول کو اسخام دیتاہے ہیں نے پوچھا بڑتیرا درود کیا چیزئے۔ اِس نے کہا بین اپنی مال کے ساتھ ج کو گیا تعامیری مان وین ره گئی (لینی مرکنی) اس کامنه کالا بوگیا اور اس کاپیٹ يهول كياجس مص مجهيد اندازه بؤاكم كوئى بهت برا سخت كناه بؤاب اس سے میں نے اللہ میل شامنا کی طرف رما کے لئے اہتما عمائے تو میں نے رہما کہ تهامر (حباز) سے ایک ابرایا اس سے ایک آدمی ظاہر یؤا۔ اس نے اپنامبارک

التدميري ال كمنه يريجيراجس سے وہ بالكل روشن بوگيا، اور بيث ير التحد

يهرا توورم بالكل جامار إسى في ان سعوض كياكم آب كون بين كم ميرى ا ورمیری مال کی مصیبت کو آپ نے دور کیا ۔ انہوں نے فزیایا کرمیں تیرانی محمد

رسلی النِّدَ علیہ ولم ، بور میں فی عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیئے تو حضور کے فرایا كجب كونى قدم ركهاكرب يا أتفاياكري تواللهم صَلِ عَلى مُحَتِّيهِ وَعَلَى

ال مُعَمّد بريرُ صاكر (زيمة) ٥

يَارَتِ صَلِّ وَسَلَّدُ دَايِمًا لَهَدًا عَلَى حَبِيْدِكَ تَيْرِ أَخَلُقٍ كُلِّهِم (٧٤) صاحب احيارف اكماب كرصنورا تدس صلى الدعلية والممك وصال کے بعد حضرت تحریضی التد تعالیٰ حذ روریے تھے اور اوں کبررہے تھے كم يارسول الشدميري مال بأب آب يرقربان ايك كمجور كانتنجس برسها را نكاكر آب منرسننے سے بہلے خلیدر ماکرتے تھے بھرجب منبرین گیا اور آپ اس مر تشریب نے گئے تو وہ مجور کا تنہ آپ کے فراق سے رونے نگا یہاں کہ کرآپ نے اپنا دسٹ مبارک اس پر رکھا جس سے اس کوسکون ہؤا (بد مدیث کامشہور

قِصْد ب) یارسول التدآب کی اُمنت آپ کے فراق سے رونے کی زیادہ تی ہے بنسنبت اس شنے کے زیعنی آمنت آسیے سکون کے اپنے توجر کی زیادہ متالج سے) یا رسول التّدمیرے مال باپ آپ پر قرآن آپ کا عالی مرتبہ التّد کے نزدیک اس قدر اونچا بؤاكماس في آپ كي أطأعت كوايني اطاعت قرار ديا بينانچه ارشاد فرمايه مَنْ يَيْطِع التَرَسُولَ فَعَنَّدُ اطَاعَ اللهُ حَس في رسول كَي اطاعت كى أسف الله كا طاعت كى - يا رسول الله ميرس مال ياب آب يرقوبان ،آپ کی فضیلت اللہ کے زویک اتنی اونی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی كى اطلاع فرادى جِنَائِيةِ ارشاد فواياً عَمَا اللهُ عَنْكَ لِعَدَ أَذِنْتَ كَهُمْ أَلتَاتِمَا لَى تمہیں معاف کرے۔ تم نے ان مُنافقوں کو جانے کی امازت دی ہی کیوں یاربول التُدميرے مال ماپ آپ پر قربان آپ كاعلوشان التُدرك نزديك ايسائے كم آپ اگرچرزماند کے اعتبارے آخریس آھے لیکن انبیار کی بیٹاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ۔ چا نچر ارشاد ہے وَاذْ اَخَدُ ذَنَامِنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ الْعَامَةُ وَمِنْكَ وَرِمْنُ نُوْمَ قُولَ إِلْمُواهِيْمَ الاية عارتبول التُدميرك مل بأب يرتسران آپ کی فصیلت کا اللہ کے بہاں یہ حال ہے کہ کا فرجہتم میں پڑے ہوئے اس كى تمنّاكرين كے كم كاش آپ كى اطاعت كرتے اوركبيں كے ياليد تينا اَطَعْمَا الله واطَّعْنَا الدَّمْتُولاديا رسول الترمير الإب آب يرقربان الرصرت موسى (على نبينا وعلى الصّلوة والسّلام) كو النّد صل شائدُ في يم عجزه عطا فرياسيّ كم يتمري نبري نكال دين توبداس سے زياده عجيب نهيں ہے كم الد تعالم الله في أب كي أنظيول سے يانى جارى كرديا إكر صفوركا يم عجرة مشمرور مي . يارسول الشرميري مان باب آب برقرمان المرمضرت سليمان (على نبينا وعلب الصَّلُوة والسَّلام) كر بُوا أن كومبرح كے وقت بين يك جهينه كاراسته ط كرادك اورشام كے وقت ميں ايك جهينه كاطےكرادے توبراس سے زيادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو سالوی آسمان سے

بھی برے لے جانے اور صح کے وقت آپ مکہ کرتمہ والیں آجا میں صلّی الله عَلَيْكُ الله تعالى بى آب ير درود يجيع - يارسول الشرمير مال باب آب ير قرمان الرحضرت عيلي (على نبينا وعليه الصلوة والسّلام) كوالتدتعالي في يرمجزه عطافرایاک وہ مردول کوزندہ فراویں توبیاسسے زیادہ عجیب فہیں کہ ایک بری جس کے کوشت کے مکشہ آگ میں مجون دستے گئے ہوں وہ آسیہ سے بدور واست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس سانے کہ جھیں زہر ال دیا كياب -يارسول الدميري ال باب آب رقوان حضرت نوح رعلى بينا والي الصَّلُوة والسَّام ، ف إبن قوم ك من يرارشاد فأيا رَبِّ كَا تَذَرْعِلَ الْكَدْفِي مِنَ الْكَافِرِينَ دُيَّارًا السرب كافرول مِنسس زمين ربين والاكوني وجهولته اگرآب بھی ہمارے لئے بدوعا کر دیتے توہم میں سے ایک بھی باقی مدرست، ب شک کا فروں نے آپ کی بیشت مبارک کوروندا رکجب آپ نمازیں سجده من مض آب كيشت مبارك براونك كابتر دان ركم ديا تقا) اورفزوه امد یں آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلودہ کیا آپ کے دندانِ مبارک کوشہیر كيا اور أنب في بجائ برزعارك يون ارشار فرايا اللَّهُمَّ الْخَفِرْ لِعَوْرِي فَإِنَّامُ لَا يَعْلَمُونَ اعدالله ميرى قوم كومعاف فراكه يولك جائت نيس (جابل بي) یا رسول الندمیرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی عمرے بہت محتورے سے حصے میں (کر نبوت کے بعد تیکیس ہی سال ملے) اثنا بڑا مجمع آپ برایان لایا كرحضريت نوح على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام كي طويل عمر (أيك مزاربرس) يس اشخه آدمي مسلمان مربوست (كرحمة الوداع مين أيك لأكهر يوبين مزار تو صحابين تنصے اور جو لوگ غائباء مسلمان ہوئے مامز نہ ہوسکے ان کی تعداد تو الله بي كومعلوم ب) آب برايمان لانے والوں كى تعدا دبببت زيادہ سے زيادہ ب أرغاري كي مشهور مديث عُرضت عَلَيْ الْأَعْمُ مِن بِ رَايَتُ مُوادًا كَنْ الْأَعْمُ مِن بِ رَايَتُ مُوادًا كَنْ الْأَعْمُ سَنَّدُ الْأَفْقَ كرحضورُ فِي ابني أمّت كواتني كثير مقدارين ديكها كرجس في سار

جبان كوممير كمامماً إور حضرت فرح عليه السلام يرايمان السفوالي بهت تعورت بن (قرآن پاک بن ہے وَمَا امن مَعَا أَرِلاً عَلِين باربول ميرے ال باپ آپ برقربان اگراپ اپنے مجنسوں بى كے ساتونشست وبزواميت فراتے توآب بمارے پاس مجی ند بیٹے اور اگرآب كاح ند کرتے گراپنے ہی ہم مرتبرے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح رنہ ہوسکتا تھا۔ اور اگر آپ اپنے رساتھ کھاٹا نہ کھلاتے کراپنے ہی بمسرول كوتوم ميں سے كسى كواپنے سأتھ كھانا فركھلاتے . بے شك آپ فرمیں اپنے پاس بڑھایا ہماری ورٹوں سے نکاح کیا ہمیں اسیف ساتھ كمانا كعلايا ، بالول ك كيرت يهني ، (عربي) كده يرسواري فرماني . وراسي يعجه دوسرے كو بطايا، أورزين بر دسترخوان بجهاكر، كھانا كھايا اوركھانے کے بعدا پی انگلیوں کوار بان سے جا اور یہ سب امور آپ نے توامنع ك طورير اختيار فرائ - صَلَّى الله عُكَيْكَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْكِ مِسَلَّمَ الله تعالَىٰ بى آب ير دروز وسلام بيجسه

قیام کیا کچرمجر کو زوق ولطف حاصل نہ بڑا۔ میں قبر شعریف کے پاس حاصر بڑا اور صفرت رسول خدر صلی اللہ علیہ ولم اور صفرت ابو برشا ور صفرت عرشا کو سالا کیا اور عضرت ابو برشا ور صفرت عرشا کو سالا کیا اور عض کیا احد عرض کیا احد وسول اللہ آج میں آپ کا عہان ہوں۔ بچروہاں سے مصفرت ابو برشا آپ کی بائیں جانب تھے اور صفرت عرش آپ کی بائیں جانب تھے اور صفرت علی ترش اللہ تعلیہ والم کو دیکھا۔ علی کرم اللہ تعالی وجہد آپ کے آگے تھے جھنرت علی شنے جھر کو بلایا اور فرایا کہ اٹھ حضور دسول فداصلی اللہ علیہ ولم آپ مسلم تنہ دیت لائے ہیں بیس اٹھا اور صفرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ما جھنور شنے ایک روشی جد کو عالیت میں تھی۔ حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ما جھنور شنے ایک روشی جد کوعالیت فرمائی میں بنے آدھی کھائی ورجاگا تو آدھی میرسے المتحد میں تھی۔

فرائی میں نے آدھی کھائی ورجاگا تو آدھی میرسے اتھ میں بھی ۔

یہ شخ ابوالخیر کا قصة علامہ خاوی نے قول بدیع میں بھی نعت لکیا
سے جس سے معلوم ہونا ہے کہ نزم ہے ترجب میں کچھ تسامح ہوا۔ قول بدیع کے
الفاظ یہ ہیں اقتدت خصد قایا مدافقت ذوا قاجس کا ترجہ یہ ہے کہ میں
پانچ دن رہا اور مجھے ان وٹول میں کوئی چیز سیکھنے کو بھی نہیں ہی۔ ذوق وشوق
ماصل نہونا ترجمہ کا تسام جہ ہے ۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل چے کے زیارت
مدینہ کے قصوں میں بھر پر بھی یہ قصہ گزر چکا ہے ۔ اور اس میں اسی فرع کا
ایک قصتہ سے گزر چکا ہے ۔ اور اس میں کو فرار الوفار سے گزر چکا ہے ۔ اور اس میں
سے دور اس جو دفار الوفار

یں سرے حضرت اقدس شیخ المثائع مسند مبند امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت اقدس شیخ المثائع مسند مبند امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی الله ماحب نوزالشهرورهٔ اپنے رسالہ حرز ثمین فی مبشرات النبی الابن جس میں انہوں نے چالیش خواب یا مکاشفات اپنے یا اپنے والد ماجد کے صلیلے میں اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں بخریر فرائے بین اس میں ممالے پرتحریر فرائے بین کہ ایک روز مجھے مہت ہی

تضأتل ورجو

مجوك لكى ﴿ مدمعلوم كتف دن كا فاقد بوكا ) يس في التدعل شاند سع وماكى تو یس نے دیکھا کہ نبی گریم سلی الشّرطلیہ ولم کی روح مقدّس آسمان سے آتری اور حضور اقدس صلى الترعلية وللم ك ساتد ايك روقي تفي كويا التدجل شاه أف حضورًا كوارشاد فرايا تقاكريد رفي تجعيم مرحث فرائين -

مما يري رفر مات بي كه ايك ون تجع دات كو كماف كو كي نبيل الآلو میرے دوستوں میں بسے ایک شخص دودور کا پیالا لایا جس کو میں نے پیا اور سوكيا نواب مين نبى كريم صلى التدعلية ولم كى زيارت بوئى حضور ف ارشار فرایاکہ وہ دودھ میں نے بی جمیعاتما بینی میں نے توجرسے اس کے دل میں بربات ڈالی تھی کہ وہ دورصہ لے کرجائے۔

اورجب اكابرصوفيه كي توجهات معروف ومتواتريس توميرسيدالاولين

والآخرين صلى الشدهليد ولم كى توجر كأكيا لوجينا. حصرت شاه صاحب عدل پر تغرير ذراتي بين كرميرس والد نے مجهد سے بتايا كروه ايك وفعه بيمان توست توثواب ين بي كريم صتى التُدهليد وللم كى زيارت ہوئی بصنور شنے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے۔ اس کے **بعد** شعن ا کی بشارت عطافرائی اور این دارهی مبارک بس سے دوبال مرحمت فراسے عجے اسی وقت صحت ہوگئ اورجب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے بإخصين تنصے رحضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب نورالتُدمر قدہُ في ان دوبالول ميس ايك عجم مرتمت فرمايا تما-

اسی طرح شاہ صاحب مال پرتخری فراتے ہیں کہ بھرسے مسیسیے والدصاحب ني ارشاد فرمايا كه ابتدائ طالب على بين مجمع مه خيال بدلي واكد میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں طرحیے اس میں علمار کے اختلاف کی وہے تردد تھاکہ ایسا کروں یانہ کروں۔ میں نے خواب میں نبی کریم صتی الشرعلية والم ك زيارت كى حضورا قدس صلّى التُدعليه تولم في مجهيه خواب بيس أيك رو في مراحت فرائی رحضرات شیخین و غیروت شریف فراستے حضرت الو کرصدین می الندون نے قرایا المهدایا مشد ترکہ یس نے وہ روٹی ان کے سامنے کردی ، انہوں نے ایک مکولا توڑ لیا بھر حضرت عرشنے قرایا الله دایا مشہ ترکہ یس نے وہ روٹی ان کے سامنے کر دی ۔ انہوں نے بھی ایک مکولا توڑ لیا ۔ بھر حضرت عمان فرق ان کے سامنے کر دی ۔ انہوں نے بھی ایک مکولا توڑ لیا ۔ بھر حضرت عمان فرق فرایا المهدایا مشہ ترکہ ۔ میں نے بوجائے گی مجد فقیر کے پاس کیا نے گا۔ رائی تو اسی طرح انسان میں اور تحقیل کے اور بھی المهدایا میں اس کی المام المام کی دو ہے کہ میں نے سونے سے انفاس العارفین میں کچر اور بھی تفصیل ہے وہ ہے کہ میں نے سونے سے انفاس العارفین میں کچر اور بھی تفصیل ہے وہ ہے کہ میں نے سونے سے انفاس العارفین میں کچر ایا کہ اس کی کیا وجہ کہ حضرات شیخین کے کہنے پر تو ایک اور مضرت عثمان رعنی اللہ عند کے فرانے پر انکار کر دیا ۔ میرے ذہن میں اس کی ہے وجم آئی کہ میری شعبت نقت بنیم پر انکار کر دیا ۔ میرے ذہن میں اس کی ہے وجم آئی کہ میری شعبت نقت بنیم

پرائکارگر جا میرے ذہن میں اس کی یہ وجرآئ کرمیری تسعبت اقت بندیم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندسے ملتی ہے اور میرا سلسلہ نسب حضرت حرضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اس لئے ان دونوں تعنزات کے سامنے توجھے اشکار کی جرأت نہیں ہوئی اور صفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا نہ توسلسلہ سلوک ملتا تھا نہ سلسلہ نسب، اس لئے وہاں ہو لئے کی جرآت ہوگئی ۔.

يه عديث الهدايام شتركة والى محدّين كونزديك تومسكم فيدسم اوراس كم معلق البين رساله فضائل في كفتم بريمي دوقق ايك قصدايك بزرك كا اور دومرا تعشر حضرت امام الولوسف فقيد الامت كالكرهيكا ، بول اس جكه اس حديث سنة تعرض نبي كرناسفا اس جكه توبير بيان كرناسخاكم أجفودُ النّاس سَيِّدُ الْكُونَيْنِ عَلِيْهِ الْخَصَلُ الصّلوَةِ وَالدَّسُلِيْدِي أَمْت يرمادى بركات بهي روزا فزول بي -

مفرت شاه صاحب این رساله حرز ثمین میں م<u>الیم تریز واتے ہیں کہ</u>

جھے سے میرے والدینے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان المبارک بن سفرکررہے تھے نہایت شدیدگری تھی جس کی وجہ سے بہت ہی مشقت انتائی پڑی ۔
اسی صالت بیں تجھے او نکھ آگئ تو بنی کریم صلّی النّد طبیہ وسلم کی تواب بیں فریارت بوئی سے حضور ہے او نکھ آگئ تو بنی کریم صلّی النّد طبیہ وسلم کی تواب بیں نوعوان اور میشا اور میلی نوموں تو بیاجس کو توب سیر بوکر جایا جس کے مول بیاجس سے بوکر کھایا ۔ بھر صفور ان بی مرحمت فرایاجس کو توب سیر بوکر بیاجس سے بھوک بیاس سب جاتی رہی اور جب آنکھ کھلی تومیرے انتھوں بیں سے زعفران کی تو شبوآ رہی تھی ۔

ان قِصّول میں کچھ تر دو مذکر ناچاہیئے اس لئے کم احادیث صوم وصال يس إذِّ يُعْطِعِ مُرِينٌ وَيَسْقِينُونُ (مِعِصِيرارب كمالنا اور الأماسي) مِن ان چیزوں کا ماحد دراصل موجود سے - اور مصور کا برارشاد را ی کشت كَفَيْدُ أَرِيرُ مِن تم جيسا نہيں بول) عوام كے اعتبار سے و اگركسي وال تصيب كويركرامت حاصل بوجائ توكون ، نع نهين - ابل سنت والجاعت كاعقيده ب كركرا مات اوليارحق بين - قرآن ياك بين حضرت مرم عليها السلام ك وَصَّمْ مِنْ كُلَّمَا وَتَعَلَى عَلَيْهَا ۖ زُكُوتِيا الْمَيْحُولِ وَجَدَعِنْ تَكُمَّا رِزْقًا الإيمَ واردم معین حب مجی حدرت ذکریا أن كے پاس تشريف اے جاتے توان کے یاس کھانے پیننے کے چیزیں یا تھے اور ان سبے دریافت فراتے کہ اے مریم یہ چیزی تمہارے یاس کیاں سے آئیں۔ وہ کہیں کداللہ تعالے کے ياس سے آئی بین بيشك الله تعالى جس كويا ستے بيں بے استحقاق رزق عطا فرات بین - درمنتوری روایات بین اس رزق کی تفاصیل وارد بوئ بین کر بغیروسم کے انگوروں کی زنبیل بھری ہوئی ہوتی تھی اور گری کے زمانے یں مردی کے بھل اور مردی کے زیانے میں گرمی سے بھیل ہے ۫ڮارَبِّ صَلِّ وَسَلِمْ دَايِمَّا اَبَكَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِهِم

(٩٧٩) نزبة المجالسين ايك عجيب قصة لكصاب كررات اورون ين ألب من مناظره ، تؤاكر مم ين سے كونسا افضل سب - دن في اپني افسايت كے لئے كہاكرمرے ميں تين فرض مازيں ہيں اور تيرے ميں دواور مجم ميں ، جعد کے دن ایک ساعت اجابت ہے جس میں آدمی جو مانکے وہ ملتا ہے (یہ صحیح اور مشت مہور حدیث ہے) اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جانتے ہیں تو لوگوں کے لئے سونے اور عفلت کا ذریعہ سے اورمیرے ساتھ تیقظ اور چوکٹاین ہے اور چھیں ترکت ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ اور میرے میں آفتاب نکلتا ہے جوساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفناب پر فخر کرتا ہے تومیرے آفناب اللہ والوں کے قلوب میں اہل تہتد اور اللہ کی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے تلوب ہیں توان ماشقوں کے شراب یک کہاں پہنچ سکتاہے جوخلوت کے وقست میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اُو مواج کی دات کا کیا مقابلہ كرسكانے تو الشعبل شاندك ياك ارشا دكاكيا جواب دس كاجواس في اسي ياك رسول سے فرایا و مِن البيل فته تحديد فاف له أَكَ كرات كو شخد ريس بوبطود نافله كحسب آب ك لئة الذن عجه تجرس يهلى ببراكيا ميرب إندرلبانة القدرية بس من مالك كى نامعلوم كياكيا عطائين بوتى بين الله كا یاک ارشادہے کہ وہ مررات کے آخری حصہ میں اوں ارشاد فراناہے کوئی مع منگ والاجس كوروں،كوئى سے توب كرف والاجس كى توب تبول كرون كيا تحجه الله ك اس ياك ارشاد ك خرنهي كاكتُها المُذَوِّمَ لُ تُدُّم الَّذِيلَ إِلَّا قَلِيْلًا كَيَا تِحْجِ اللَّهُ كَ اس ارشاد كى خرجبي كحب مين البُّرن ارسياد فرأيا سُنْجَانَ الَّذِي ٓ ٱسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحِ الْمُسْمَجِدِالْكَفْصَى بِكسب وه ذات جولات كوس كيا اليف بندے كو مسجد وام سےمسجد اقصلی تک ۔

فصال درود

## مِنَ القَصِيْكَة

(مرجعه) (آپ ایک شب مین حم تراپ
که سے حرم محترم سجد اتصلی کک (باوتو وکدان
میں فاصلہ جائیس روز کے سفر کا ہے) الیے (طائع
وباہر تیز رو کمال فرانیت وار تفاع کدورت
کے ساتھ تشریف نے گئے جیسا کہ بدر تاریک
کے پردہ میں نہایت ویوشانی کے ساتھ جا آہے۔

ورآپ نے بحالت ترتی رات گزاری اور
بہان ک ترتی فرائی کہ الیا قرب البی حاصل
کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی

سُّوَیْتَ مِنْ حَرَمِ لَیُکَّارِ اِلْ حَدَمِ کماسکری الْکَنْدُونِ دَاجٍ مِّنَ الْقُلَمَ

وُلِيَّتَ تَرُقُولِكَ أَنُ نِلْتَ مَنْزِلَةً

نہیں بہنچا یا گیا تھا . بلکہ اس مرتبہ کا بسبب فایت رفعت کس نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔ ﴿ اور آپ کو مجد مبیت المقدس میں تمام انبیار وزیل نے اپنا امام و پیشوا بوتا ہے ۔ ﴿ اور (منجز آپ کی ترقیات کے بیامرہ کم) آپ سات آسمانوں کو ملے کرتے جاتے تھے جوایک دو مرسے برسہے ایسے نشکر طائل میں (ح بلحاظ آپ کی عظمت وشان ڈنا بیعن قلب

مبارک آپ کے ہمراہ تھا اور) جس کے مروار اورصاحب علم آپ ہی تھے۔ ﴿ (آپ رتبۂ مال کی طرف برابر ترقی کرتے ہے

اورآسانوں کورار مطے کرتے دیے) بہال تک کرمیں اگے بڑھنے والے کی قرب ومنزلت کی نہایت ندر ہی اورکسی طالب رفعت کے واسطے کوئی

موقع ترقى كاند را تو-

(جس وقت آپ کی ترقیات نہایت درجہ
کو پہنچ گئیں تو آپ نے سرمقام البیاء کو یا ہم
صاحب مقام کی بنسبت اپنے مرتب کے چو
ضداوند تعالیٰ سے عمایت بڑا اپست کر دیا جبکہ
آپ اون (لینی قریب آجا) کہ کر واسطے تی
مرتب کے ممشل یک و نامور شخص کے پکل ہے

وَّ تَكَنَّ مَنْكَ جَمِيْتُمُ الْاَنْتِهِيَاءِ بِهِمَا وَالتُرْسُلُ تَقْدِيْمُ عَنْدُومِ عَلَى خُدَم وَالتُرْسُلُ تَقْدِيمُ عَنْدُومُ الْعَنْدِيمَ وَالتَرْسُلُ تَعْمَدُونَ الشَّنْجَ الطِلبَاق بِهِمْ وَكُمْ مُنْتَ تَعْمَدُونَ الشَّنْجَ الطِلبَاق بِهِمْ

مِنْ قَابَ قَوْسَكِينِ لَمُ تُذُرَافُ وَلَمُ اللَّهُ

وَۗ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الطِّلِهَ الطِّلِهِ الْعِلْمَ الطِّلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فِي مُؤَكِّي كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمَ

حَيْنَى إِذَا لَدُتَكِنَ عُسَاً وَّالِّهُ مُسْتَنِيقٍ مِنَ النَّهُ تُو وَلا مَثْرُقًا لِيَّهُ مُسْتَنِيمٍ

خَنَفْتَ كُلَّ مَكَانِ بِالْإِضَافَةِ إِذَ مُوَدِيْتَ بِالرَّنْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِالْعَكَمِ (اینداریا فیری اس نشخمی تاکه آپ کوده وصل حاصل بوجونهایت درجه انکھوں سے پوشیده تقارا در کوئی نخلوق اس کو دیکھنیں سکتی ادر تاکه آپ کامیاب بول اس ایجھے تعبیدسے

كَيْمَا تُفَوَّزَ بِوَصْلِ أَيَّ مُسْتَنَدٍ

عَنِ الْعُيُّونِ وَسِيْدٍ أَيَّ مُكُنتَتِم

جوغایت مزمبرپوشیدہ ہے۔ (عطرالوردہ) برائیس کا کرائیس

ڮٵڒؾؚڞڷۣٷۺڵۣۊۮٳڽؠٵؘٵڮ۫ۘۮؖٳ عَڶؙػؚۑؽڽؚڰؘڂؙؿڔٳڷۘۼڷؖؿػؙڸۣٚٷڵۣۿؚؠ

یمان تک توصرت کنے قصیدہ بردہ سے معزاج کا قِصد نقل فرمایا اور عطرالور دہ جوقصیدہ بردہ کی ار دو شرح حضرت شیخ المبند مولانا الحاج محمود الحسن صاحب دیو مبندی قدس مرہ کے والد ماجد حضرت مولانا ڈوالفقار علی دیمۃ الشد علیہ کی ہے اس سے ترجمہ نقل کیا اس کے بعد آخری شعر بّا دیتِ صَبّی وَسَلِمٌ طِرُ تحریر فرما کر آبنی طرف سے عبارت ذیل کا اضا فرکیا ہے۔

وغنترالكلام على وقعة الاسراء بالصّلوّة على سيّد اهل الإصطفاء واله واصحابه اهل الإجتباء مادامت الابرض والتسماء جس كا ترجم بيرسم بمنحتم كرتے بي معارج والے قصر به كلام كو درود شريف كے ساتھ اس وات بر بو مروار سب سارے برگزيدہ لوگوں كى اوران كے آل واصحاب پر جومنتخب مستياں بين جب تك كر آسمان اور زين

قائم رئیں سہ کارکٹِ صلِّ دَسَرِّدُدَامِیمًا اَبَکَّا عَلیٰ عَبِیثِ کَا عَلٰی کَارِیْکَ کَارِ اِلْکَانِی کُلِّھِم (• ۵) اس سیاه کارکوان فضائل کے رسائل کھنے کے زمانہ میں بعض ترج خودکو اور بعض مرتبہ بعض دومرے احباب کو کچے منامات اور مبترات بھی آئے۔ اس رسالہ فضائل درود کے لکھنے کے زمانہ میں ایک رات نواب میں یہ دیکھاکہ مجھے برحکم دیاجا دال ہے کہ اس رسالہ میں قصیدہ صرور لاکھیولیکن قصیدہ کی تعبین

فہبیں معلوم ہوسکی۔البتہ خود اس ناکارہ کے ذہن میں خواب ہی میں یا جا کیتے وقت دونوا بول کے درمیان میں اس سے کہ اسی وقت دوبارہ بھی اس قدم كانحواب ديكيها عقايه خيال أياكراس كامصداق مولانا جامي نورالتُدمرقدهُ كِي وہشہورنعت ہے جو اوسف زلیجا کے مفروع میں ہے۔جب اس ناکارہ کی عرنقرياً دس كياره سال كي تمي كنكوه من اين والدصاحب رحمة الدعليسي يركتاب يرصى تھى اسى وقت ان كى زبانى اس كيے متعلق ليك قصر محى سنا تما اور وہ قبصہ ہی خواب میں اس کی طرف ذہین کے منتقل ہونے کا داعیر بنا فتقتديه سنامتاكه مولانجامي نورالترمرقدة واعلى الشرماتية يه نعب كبيف كيعد جب لیک مزند ج کے لئے تشریف لے گئے توان کاارارہ یہ تفاکردوستا قدیں کے پاس کھڑے بوکر اس نظم کو رہ صیں گے ۔ حب ج کے بعد مدینہ مورہ کی حامری كااراده كيا توامير مراف فواب يل مصوراقدس صلى الله مليرولم كى زيارت كى -حصورا قدس صلی الشدهلیرولم فے خواب میں ان کو برارشا دفرمایا کہ اس کورجامی کو مدید نداننے دیں۔ امیر کھٹنے ممانست کر دی گران پرجذب وشوق اس قدر غالب تفاكه يرجيب كرَّ مدينه منوره كي طرف جِل ديئي - امير مَلَه في دواره توا دیکھا بعضور سنے فرایا وہ آرا سے اس کو بہاں نہ آنے دو۔ امیر سنے آ دمی دوڑائے اوران کوراسته سے پکڑوا کر بلایا اُن برسفتی کی ورحبیل خاند میں ڈال دیا۔ اس پرامیرکوتبیری مرتبه حضورات بس صلی اللوملیولم کی زیارت اوئی حضور اسنے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کھراشا ارکبے ہیں جن کو بہاں آگر میری قرر کھڑے ہو کر ٹیصنے کا ارا دہ کر رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو قبرے مصافحہ کے لئے اُٹھے ٹیکے گا جس میں فِنتہ ہو گا۔ اس پر ان کو جیل سے مُحالا گیا اور بهت اعزاز واكرام كياكيا ـ

اس تِصَهِ کے سفتے میں یا یا دمیں تواس ناکارہ کوتر در نہیں لیکن اس وقت اپنے ضعف بینائی اورا مراض کی وجرسے مراجعت کتب سے مذوری

ب ناظرین میں سے سے کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی بین سلے تو اس ناکارہ کوہی مطلع فراکرمنون فرائش اور مرنے سکے بعد آگرسلے تو حاشیرا خیافه فرادین - اس قِصّه بی کی وجهسے اس ناکارہ کا خیال اس نعت کی طرف گیا تھا آوراب تک مبی ذہن میں ہے اوراس میں کوئی استبعاد تہیں۔ سيداحدرفاعي مشهور نررك أكابرصوفيه مين ستت بين ان كا قضيه شهوم ہے کہ جب 60 8 میں وہ زیارت کے لئے عاض بوے اور قبر اطرب حقریب كرف بوكر دوشر رئيس تورست مبارك بالبرنكل اور البول ف أس كوتوما. اس ناکارہ کے رسالہ فضائل جے کے حکایات زیارت مرسیت می مسلسله مين منراا يرية فعدمفصل علامرسيوطي كي كتاب المآدي سع كزرجيكا ہے اور پھی متعدد قصے اس میں روصنہ اقدس سے سلام کاجواب ملنے کے ذكركتے كئے ہيں . بيض دوستول كاخيال يرسي كرميرے خواب كامصداق تصدرہ بردہ ہے اسی منے اس سے سلے تمبر برجید اشعار اس سے بہالم معراج نقل روسيء اور بعض دوستوراكي راست بيسب كحضرت نانوتوي نورالله مرقده کے قصائدیں سے کوئی قصیدہ مرادیب اس سے خیال ہے كممولانا جائي كى نعت كے بعد حضرت اقدس مولانا نالوتوى نور التدموت و کے قصا مُرْفاسمی میں سے بھی کچھ استعار نقل کر دوں اور انہیں پراس رسالہ کو ختم كررول ومَا تَدُونِيْ فِي إِلَّا بِاللهِ .

معم کر دول۔ وہا موقعیقی الدباللہ ۔
مولانا جامی کا قصیدہ فارسی میں ہے اور ہمارے مدرسہ کے ناظم مولانا
الحاج اسعد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اشعار سے
ہی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں اور صفرت اقدس حکیم الاست مولانا اشرف
علی صاحب توراللہ مرقدہ کے جلیل القدر فامیں ہیں جس کی وجہ سے عشق نبوی کا جذبہ بھی جننا ہو بر محل سے ۔ اس لئے ہیں سے مولانا موصوف سے در خواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجہ فرا دیں جو اس لعت کی شان کے مناسب ہو۔

مولانانے اس کو قبول فرمالیا۔ اس لئے ان اشعار کے بعیدان کا ترجہ مجی بیش کر دیا جائے گا اور اس کے بعد قصائد قاسمی کے چند اشار لکھ دسیے جائیں گے۔

> زججوري برآمرجان عسالم ترحسم ياتبي التُدترحس 0 نرآخب ردحة للعساليني زمحرومان جراغا فبالنشيني **(P)** زخاک اے لالا میراب برخیز يوزكس نواب حينداز نواب برخيز **(** لردو است صبح زندگانی برول آور مراز بردیمیانی 0 شب اندوه مارا روز گردان زروبيت روزما فيروز كروال 0 بسريربندكا فودى عستسام بنن درایش عنبراوے جامہ **③** فرودآويز از مركيسوال را فكن سابه بباسسروروإل لا **③** اديم طاشنف نعسسلين بإكن نتراك ازرشنهٔ جانهائے ماكن 0 جبانے دیدہ کردہ فرش راہ لنہ يوفش اقبال بابوس توثوامند • زجره يلت درصحن حسرمين بفرق خاكب ره بوسال قدم ينه 0 بره رستی زماانت دگان را بکن دلدارتبے دلدا دگال را (1) فتأده خشك لب برضاك رام اكريدعن ودياستهكناتم **(P)** توارزتیتی آل پر کر گاہے كنى برمال لب خشكان تكليم **(P)** بديده كردازكوبت كشبديم فوشاكر كروده سويت كرسيذكم **@** بمسجد سجرة مث كرانه كرديم براغت دازجال بروانرديم **(B)** بگر دروضهان بسستیم گستاخ رزدیم ازامنگ ایرچنم بسینواب دلم يول نجب وسواخ الأخ (1) جريم أتستان روضه ات آب 1

كبي وقتيم زال سأحث فباير

ازأل تورسواد ديده داديم

**6** 

**(1)** 

كم جيريم زوخاشاك خارك

وزي بروش ول مريم نباديم

بسوست منبرت ره برگرفتیم زجيره بإيهاش درزد كرفتي ① قدم كابهت بخون ديرة زمح ابت بسجده كام جستيم **6** مقام دامتال ودخواست كردم بیائے برستوں قدراست کریم 0 زديم ازدل بهرقنديل آتش زدارع آرزوب بادل تؤسس 0 كنول كرتن نه فاكب آن يم يمست بحدالتذكرجان آن جامقيمت **(1)** بخوددرماندهام ازنفس توديك ببین درماندہ جندیں بخشائے 0 الرنود ولطفت وست باي زدست ما نیاید بھی کارے **(1)** غدا را ازخدا درخواه ما را قصنامى أفكست وازداه مادا (19) وبرآنگربکارِدیں فبلسقے كرجنندازيقين اول حياتي **(b)** بآتش أبروسية ماد ريزو يحابول روز رستاخيز خسيه زد 0 میربر محت ماین ہمر گراہئ ما ترا ادْنِ شفاعت نوابتي ما Ø بمبدان شفاعت أتمتى كوك يؤجوگال مرفكنده آورى رشيئ **(1)** بحسن اجتامت كايرتجاهى 0 طفيل ديگران يا بنتسامي ترحير (ارمضرت مولانا اسعدال وساحب ناظم مدرسه نظام بطوم خليف مجازيعيت ازمكيم الامت معزت مولانا الحاج استعرف على صاحب عفانوى فررالتدوت في ا آب کے واق سے کا بنات عالم کا زرہ وزرہ جاں بلب ہے اور موم آورر ط ہے۔ آے رسولِ خدا نگاہ کرم فرمائے اسے حتم المسلین رحم فرائے۔ ﴿ آپ بقیناً رحمۃ العِالین ہیں ہم حرماں نصیبوں اور ناکا ان قسمت سے آپ کیسے تغافل فراسكت بين - اس الإنوش رنگ اپني شادابي وسيرا بي س عالم کومستفید فرملیے اورخواب رکسیںسے بیدار ہوکرہم محتامان بایت کے قلوب كومتور فرمائيه

المصلبرا بمردة ببث مرب بخواب

نيزكه شدمشرق ومغرب خسالب

اب ندر مارک کومین جاوروں کے کفن سے باہر نکالے کیونکرائے کا روئے انور جنبی زندگانی ہے ۔ ﴿ ہماری غمناک رات کو دنِ بنا دیکئے اور اپنے جمال جہاں السے ہمارے دن كوفيروزمندى وكاميابي عطاكر ديجية ١٠ جباطهر يرحسب عادت عنبربيز لباس أراسة فروائي اورسفيد كافورى عمامر زيب أكر فرمائيےً . ﴿ ابني عنبر بار ومشكيں زلفوں كو برمبارك سے اللہ اديكية تاكہ اُن كا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے رکیونگرمشہورے کرقامتِ اطروج عمانور کاسایہ نرخما لہذا کیسوئے شبگوں کا سابر ڈالنے با⊙ صب دستورطا تُف طمے مشہور جراے کی مبارک نعلین (با پیش) پہنتے اور ان کے تسبے اور شیاں ہمار رست من مال سے بنائے . و تمام عالم ایسے دیدہ ورل کو فرش راہ مست اللہ اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم بوسی کا فخسسہ عاصل كرناجا بتاسيم - و حجرة شريف بيني كنبوخفراسيد بابراكر صون حرمين تشریف ریسے - داہ مبارک کے خاک ہوس کے سرر قدم رکھنے - () ماہروں کی دستگیری بے کسول کی مد د فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوتی و دلداری سیجے۔ ار ار ایک ایک ایموں کے دریا میں ادمرایا غرق ہیں لیکن آپ کی راومبارک پر تشد وخيك لب برس بي . ﴿ آب ابررهت بين شأيان شأن كرامي مِنْ كم بياسون اورتشنه لون برايك نكاو كرم بار أالى جلت -

اب الگا اشعارے ترجمہ سے پہلے برعض کردینا ضروری معلوم ہوتا ہ كراكش مضرات كاتوخيال بكر مضرت ما في يبال سے زمائد كرشت كى زيارت مقدسكاحال بيان فرات بي اوربيض ك كلام سے مفہوم بوتا ہے كہ آئن و ك الناتمنا فرارس بين معترت اقدس شيخ الحديث مساحب مظلم كارجال ي طرف ہے اس سے ابترجہ میں اس کی رعایت کی جائے گی۔ ابتر ہمارے لئے کیسا اچھا وقت ہوا کرہم کردراہ سے آپ کی خدمت کرامی

یں پہنچ جتے اور آنکھوں میں آپ کے کوئی مبارک کی فاک کا مرمد لگاتے۔

وه دن فداكرسك كدىدية كوجائين بم فاكب دررسول كاست رمدلكائين بم

@ مسجد نوی مین دوگاند شکراد اکرتے ، سجدہ شکر بالاتے ، روضة اقدس كي شم روشن کا اپنی جان حریں کو پر دانہ بناتے ۔ ﴿ آپ کے روضة اطہب اور گذرخط ای اس حال مین مشد اور بے تا باز چکر نگانے که دل صد سلے عشق اور وفورشوق سے باش باش اور حیلنی بوتا ۔ عربم قدس اور روشنہ بُرُاوركِ إِسَاءُ مُحْرِم برائبن في خواب آنكھوں كے يا داوں سے آنسورساتے اور چیز کا ؤ کریتے . ۱ کمبنی صحب حرم میں جھاڑو دے کر گر دو خبار کو صافت كرسن كافخزا وركبمي وبإر كے خس و خاشاك كو دور كرنے كي سعاد حاصل \_ كرتے - ﴿ كُوكُر و فبارے أنكصول كو نقصون بہنچتاہے مرہم أسس س مرد كب حيثم كي النه سامان روستني حبيا كريت اور وخس و خاشاك زخمول کے لئے مصریع گرہم اس کو جراجت دل کے لئے مرہم بناتے۔ ﴿ ٱب ك منبر شريف محمياسُ جاتے اوراسَ كے بائے مبارك كو اپنے عاشقانہ زُردچہرے سے ئل مُل کرزریں وطلائی بلتے۔ ﴿ آبِ اِسْ مِنْ مصلائے مبارک و محاب شریف میں نماز بڑھ پھھ کر تمنائیں اوری کرتے اور حقیقی مقاصدیں کامیاب بوتے اور مصلے میں جس جائے منفدس باک کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کو شوق کے افتکب نونیں سے دھوتے ہے آپ ک معداطمرے برستون کے یاس ادب سے سیدسے کھٹے ہوتے اور مائین کے مزید کی در تواست و دعا کرتے ، اآپ کی دلا ویز تمنا وں کے زخموں اور دل نشین آرزووں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں بین) انتہائی مسترت کے ساتھ ہر تندیل کو روشن کرتے ۔ اس ا اگرچه میراجشم اسس حريم انورو شبستان اطهريس نبين بعاليكن خداكا لاكه لاكه شكرب كمروح وہیں ہے ۔ ﴿ مِن اپنے توریس و توریائے نفسس اُٹارہ سے سخت عاجر

أجكا بول ايسه عاجز دبيس كى مانب التفات فرمائية الريب في نظر ڈالئے۔ اگر آپ کے الطاف کریمانہ کی مددشائی حال مذہو گی توہم عضومطل ومفلوج بوجائيں كے اور بم سے كوئى كام انجام د يا سك كا ١٠ بمارى بني ہمیں صراط استقیم و راہ خدا سے بعث ارہی ہے - خدارا ہمارے لئے خدا دند تدوس سے دعا فرالیئے - اس یہ دما فرائے کہ خداونر قدوس اوّا ہم کو بخت يقين اور كال اعتقاد كي عظيم الشان زندگي دين ا ور پير احكام دين بين تممل استقلال اوراوری ثابت قدمی عطا فرمائے - اجب قیامت کی حسفسر خيزيان أوراس كى زېردست بولناكيان پيش منين تو مالك يوم الدين ركان ورجيم ہم كو دورخ سے بحاكر ہمارى بوتت بجائے ۔ اور بمارى فلطروى اورصفیرہ کبیرہ گنا بوں کے باوجد آپ کو بماری شفاعت کے نے اجازت مرحمت فرملت کیونکہ بغیر اس کے اجازت، شفاعت نہیں ہوسکتی ہے . ا ہمارے گنا ہوں ک شعرم سے آب مرضیعہ یوگاں کی طرح معیدان شفاعت مين مرجعيكا كر (نفسي نفسي نهين بلك) يَادَتِ ٱمَّدِيقَ ٱمَّرَقَ وَراتَ بوے تشدیف لائیں - @آپ کے صنن استام اور سعی جیل سے دورے معبول بندگان فدا كے صدقه میں غريب جابى كائمى كام بن جائے گاسه شنیدم که در دوزامیسید و بیم بران دابرنیکال ببخت دکریم الحدللة حضرت سينح كى توجر وركت سے اكتا سيدها ترجم ختم بوكيا۔ صبح ٢٩ رؤليتعدر الملك (انتهی از مولانا اسعب دالله صاحب زا ومجدهٔ) اسك بعدقسائدقاسمى بيس ومفرت اقدس جزالاسلام مولانا محد قاسم صاحب بانی وارالعنوی نورالترمروره کے مشہور قصیدہ بہارہ یس مے چندا شعار پیش کرتا ہوں جیساکہ ادر اکھا جا چکا ہے۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے ۔ ڈیڑھ سوسے زا مداشماراس قصیدہ کے ہیں اس انے سب کا

الكمنا توموجب طول تفا بوصاحب إورا ريجعنا جابين اصل قصيده كوطاحظه فرائیں۔اس میں سے سائھ اشعارے کھ زائد پر اکتفاکیا جارا ہے م جس سے صرب قدس مره كى والبانه محبت اور عشق نبوى كا اندازه بالآلئے۔ بهوو انغربراكس طرح سي لبل الد كرآئي بي شي مرس جن ين بيل لسی کویک کسی کوگل اور کسی کو بار براك كوصب كياقت بهار ديتي ك وشى مرع جمن ناج ناج كاتيب كنب ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار كرم بن آب كورشمن سريجي نبيل نكار بجان ہے دل اُکٹ کی بھی میں ارب كبحى رب تقاسداجن كول كيتجفيار يه قدرخاك بيين باغ باغ وه عاشق بناب خاص تحب تى كامطلح انوار يرمزه زاركارتب بيتحب رة موسى كياظهورورق إئے سبزه مين اجار اسی لئے چنستاں میں دنگ مہندی نے مقام بأركوكب يهني مسكن اغيار بہنج سکے غرطور کو کہ بن طولے زين وحرت س وكيون فرق جرح وزي برس كابارأ تفائ ووست كرورار فلك كيشمس وقمر كوزمن ليل ونبار كرے سے ذراہ كوئے تحدى سے عبل فلك يعيلي وادريس بن توخيرسي زمين يربعلوه نما بين محست مبر مختار زس په که نه او رب مستدى د کار فلک پرسب سہی پرسپے مرثانی احمد كبال كالبيزه كهال كالجمن كهال كالبار تناكراس كى فقط قاسم اورسب وجعيور كرخس برايساتيري ذات خاص كالإبيار الني كس سے بياں پوسكے ثنا اُس كى نصيب بوتى د دولت وجود كى زنبار جوثواس زبناما توسارت عسالم كو کیاں وہ نورخدا اور کہاں بیر دیدہ زار كهان وه رتبه كهارعت بل نارساايني چراغ عقل ہے گال اس کے نور کے آگے زبان كامنه نبين جو مرح من كسي كفتار لكى ب جان جو پنجيس وال ميريافكار جبال كرجلتي تول يُرحقن كُل كيجي بيمركيا تواس كى مدح بس مين بحى كرول فح شعار كركرك ميرى روح القدس مدكارى بوجرتل مدريون كركمير وآك برصك كهول استجان كعدوار

الميرش كيينم إن سفير ابرار توبور يشمس اورانسيارين شمس ونهار تو لورديده سے كريں ده ديده بيلار بجاب كيت أكرتم كومب الآثار تيامت آپ كائنى ديكھنے تواك رتبار ترے كمال كنى يس نہيں مگر دو جاز وستي معزه والعصى اس مكنامار ری بیں اُمنی ہونے کا یائی افت وار الرنطبورية بوتانمهب الأتخسيكار تمهارا تيج مغداآب طالب ديدار كبين بوت بين زمين أسمان عي بموار وه ولرمائے زلیفا تو شاہر سنتار نجاماً کون ہے کچر بھی کسی نے بُزستار مداغيور تواس كاحبيب اورغهب قرنے کو کہ کروڑوں کئے پر فصاؤ آثار توجس فدرسي بجلامين بُرا اسي حقدار مري كبي عيب شروو مراشر ايرار كناه بووس قيامت كوطاعتون بين شمار كدلاكمون مغفرتين كم سهكم يربول في ثار گناهِ قاسم برگث ته بجنت براطوار عظم اگرگناه کو ہے نون خصة قهت ار کے ہیں یں نے اکٹے گناہ کے انار بشركناه كرس اور كانك استغفار

تو فرکون ومکان زیدهٔ زمین و زمال توري اوري حيات عال إلى الروة حان جبال طفیل کے سے کا منات کی ہستی طویس تیرے سب آئے عدم سے الواد جال كحسادك كمالات الكريخ عربي بهنج سكاتير رتبة لك مركوني نبي جوانبیارین وہ الحے تیری ہوت کے لگاآ ا فقد ندیتلے کو اوالبشرے خدا مداکے طالب دیدار صن ویولی كميال بلندئ طور اوركهان تري معراج جمال كوترك كب يهني حسن يوسفك راجمال برتيرے حاب بشريت ساسكے تری خلوت میں کیب نبی و کماک ندبن يراوه جال آپ كا سااك شب بعي توشانصيب يرسبت كبال نصيب جرح نه پہنچیں گنتی میں مرکز ترے کالوں کی عجب نبس ترى فاطرسىتىرى أمنت ك بكين كفيات كالمنت محتجرم السكران ترے محروسر پر رکھتا ہے عور طاعت تمهايب حرب شفاعت يدعفوي عاشق يەسن كے آپ شفع گناہ كاران ہيں ترے لحاظت اتنی تو ہوگئ تخفیف

قصامت مبرم ومشروط كي سنين مه بكار تراكبس بي مح كوكر بول من المخار يرتراعام كالكنام بيعز ووتار توسرور دوجهال اس كمينه خدمت كار الريوابناكسي طرح تيرب ويتك بار وطن بوقاسم بي بال دير كاكيونك كزار كياب سارے بڑے چواول كا تھے درار بنے گاکون ہمارا ترب سواعم خوار بواب نفس تمواسان سائلے كالإر كم بوسكان مسترس ميرانام مشسمار مرول تو کھا ئیں مریب مے جھ کو موروار كر صفور ك روصنه ك أس ياس شار كرجائ كوفي اطبريس تيرع بن كافبار غداكى اورترى الفت معمراسينفكار بزار باره بو دل خون دل مي بو مرشار جلاد سے چرخ ستم گرکوایک ہی جھونگار كأنكصين جشمترابي سيدبول دروان فبار ندجي كوبجائي يرونيا كالجحد بناؤستنظار کوئی اشارہ بھارے بھی دل کے بوطیے پار منبهال اين نئين اور منجل كركفتار وہ جانے چھوڑ اسے برند کرتو کھ اصرار بوخوش وتخدسه ؤه اورأس كي عربطها وه وحتيل كمعدد كرسكيندان كاشمار

يها اجابة حق كوترى دعا كالحساط يرا بون مرمون كنه كار بون يتميسوا بون كى يە تىرىدىل كۈكۈمىرىدام يىلىب توبېترىن خلائق، يى بد ترين جېسال بهت داؤل مع مناكب يميم عُرض حال كرجهان بوفلك أسان سيرجي ثيب دیا ہے تق نے تھے سب سے ترب مالی بوآوي بم كور إي توكون روي كا لياب سك مطابليس في ميرا بيجا رجاؤ توف کی موجول میں ہے امید کی ناؤ جیوں توساتھ سگان حرم کے ترب مجرد الراك بادميري مشت فأك كولس مرك ولے برترب کہال مشتِ فاکِ قاسم کا وفن نبس مل اس سے می کھر دی کان لكے وہ ترغم عشق كامميدے دل يس لكے وہ آئش عشق ابنى جان يرتبس كى تمهايس مشق ميس رورو كحربون محيف اتنا رسهه مدمنصب شيخ الشائخي كي طليب بوااشارہ میں دو *تکریب ہول مسرکا جگر* توعقام اليف تنيس حدس بانردهرابر اوب كى جاب يجب بوتو اورزبال مندكر بس اب درود پر خصا اس برادراس کی آل پو البي اس ياولاس كتمام آل بيريسي

یہ رسالہ جیساکر شروع میں لکھا گیا ۲۵ر دمضان المیارک کو شروع کیا ، گیا تھا۔ باو مبارک کے مشافل کی وجہ سے اس وقت تولیم التُداور جند سطور

کے علاوہ الکھوائے کا وقت ہی نہیں ملا۔اس کے بعد بھی مہانوں کے بجوم اور ر مدرسك ابتداء سال كي مشاغل كي وجه سيببت بي تقورًا وقت ملما را ثابهم تقورًا بهت سلسا جليابي رياكه كُرْشتة جمعه كوعويز محتم مولانا الحاج محرك

صاحب کاندهلوی امیر حماعت تبلغ کے حادث انتقال سے بیتھیل پیدا افواک اگر یہ ناکارہ بھی اسی طرح بنیٹے بیٹھے چل دیا تورہ اوراق ہوائب تک لکھے ہیں یہ

بھی ضائع ہوجائیں گے اس لئے جتنا ہو چکاہے اسی پراکتفاکروں اور آج ١ردى الحير المراهم المعرف معلى مسيح كواس رسال كوختم كرتا بون -التُدَعِلَ سف الوا اپنے لطف ورم سے اپنے پاک رسول کے طفیر ہوں ان کومعاف فرملتے۔